



| N.         | Wall of the second                                           | m <del>i (ke</del> iraa)     | OX CAN                    |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| E          |                                                              | جمله حقوق شنجق ناث           | 4                         |
| T.         | <sup>ع</sup> ل سے زندگی بنتی ہے م                            | *                            | نام كتاب                  |
| (9)        | فقاراحمد نقشبندى دامت بركاتهم                                | حفرت مولانا <b>بیر ذوا</b> ل | ر) صاحب خطبات:<br>م       |
| g          | مولانا صلاح الدين سيفي مظله                                  |                              | مرتب:                     |
| 3          | ترکیسر ضلع سورت، گجرات، انڈیا)<br>میسر نیادہ ش               | ,                            | ì                         |
| <b>‡</b> , | مُحَتِّ <u>؛ الْفَقِّبِ</u> رِ<br>223 سنت پُرره نَفِيلَ إِدِ |                              | , ناشر:                   |
|            | جنوری ۲ <b>۰۰۲</b> ء                                         | ٠                            | اشاعت اول:                |
|            | مئی کنتیء                                                    |                              | اشاعت دوم:                |
|            | اکتوبر ۲۰۰۲ء                                                 |                              | اشاعت سوم:                |
|            | اپریل <u>۲۰۰۷</u> ء<br>سر                                    | •••••                        | اشاعت چهارم:<br>مندسه ینچ |
|            | . دسمبر <u>ڪو دي</u> ءِ<br>. جون <u>۴۰۰۸</u> ء               |                              | اشاعت پنجم:<br>اشاعت ششم: |
|            | بريل <u>ون بي</u> ءِ                                         | •••••                        | اشاعت عم.<br>اشاعت مفتم:  |
|            | 1100                                                         |                              | تعداد:                    |
|            |                                                              | مكتبة ا                      |                           |
|            | <b>~</b>                                                     | 223سنت يوره<br>أ             |                           |

Tele.Ph. 041-2618003

#### 協協協

.....کتاب سے پہلے .....

الحمد الله و کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی .....اما بعد زیرنظر کتاب "ممل سے زندگی بنتی ہے" حضرت والا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مظله کے ان خطبات کا مجموعہ ہے، جن میں حضرت نے نیک اعمال کے فوائد اور اعمال بد کے نقصا نات، نیز اعمال صالحہ کی ترغیب اور اعمال شنیعہ سے اجتناب کی ترغیب دلائی ہے، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اکمو پڑھ کرعمل شنیعہ سے اجتناب کی ترغیب دلائی ہے، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اکمو پڑھ کرممل شروع کر سے قوابدی زندگی کے لئے تو شرآ خرت بخوب ہی تیار کرسکتا ہے۔

لیکن افسوس ....! آخے دنیا کے لامتا ہی جمیلوں میں الجھ کر ہم فکر آخرت سے غافل ہوگئے ہیں، جس کا متیجہ ہے کہ دل ویران، را تیں سونی، اور آنکھیں خشک ہوگئی ہیں۔

آج جب کر اتول کوگرم گرم آ نسواور سرد آجی بھرنے والے اکابرین پد پاشختے چارہے ہیں، ہمیں چاہئے کہ موجودہ اکابرین امت کی قدر کرلیس اور خون دل میں ڈونی ہوئی اکی نصائے پڑمل کرلیں، کریم رب کی ذات سے امیر قوی ہے کہ اللہ رحم فرمادیں گے۔

زیرنظر کتاب کی تیاری میں اس عاجز کا جناب الحاج یونس سلیمان اور شاہنواز بھائی راوت صاحب دامت برکا جہمانے جو تعاون فرمایا یہ فقیر دل کی مجرائیوں سے ایکے اورائی نسلوں کے تق میں دعا کرتا ہے۔

اللدرب العزت حفرت والا کے سایۂ عاطفت کو ہم کمزوروں کے سرپر تا دیر قائم دائم رکھے اور آپ کے فیض کوسلامت با کرامت رکھے آمین۔ فقیر صلاح الدین سیفی نقشبندی عفی عنہ

كان الله له توضاعن كل شيء

|    | ازصفيدكم | عنــــاوين                 | 712 | $\alpha$ |
|----|----------|----------------------------|-----|----------|
| Ø  | ۵        | · وقت کی قدر شیحئ          | 1   | Ŕ        |
| •  | ٣٣       | נפל הצי                    | ۲   |          |
|    | ۲۷ ً     | گناہوں پر ذنیا میں سزا     | ٣   | Ž        |
|    | 91       | گناہوں کے دنیامیں نقصانات  | ۴   | Š        |
|    | ۱۳۱      | گناہوں کے آخرت میں نقصانات | ۵   | )<br>0   |
| ·  | ۵۲۱      | خشدت الهي                  | ۲   |          |
| )  | 1/19     | ئىكى كاد نيامىں فائدہ      | ۷   | (2)      |
| À  | 141      | مطالبه دُعا                | ۸^  |          |
| XX | 120      | نیت کی اہمیت               | R   |          |

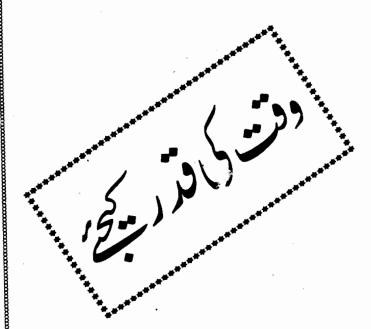

### ازافادات

حغرت مولانا پیر**حا فظ ذ والفقار احمر** نقشندی دامت برکاتهم

﴿ لوسا کامبحدنورا میم ایسڈل ۱۳۲۳ء مطابق ۲۰۰۳ء ﴾ اس بیان میں حضرت نے معتلفین کوونت قدر نی کرنے پرزور دیا

| 7          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ;        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ا که       | عــــــاوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بر       |
|            | اليكوالعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>'</u> |
|            | ا مم ادھار کامال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _        |
|            | الجربان رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _        |
| ,,,        | الساق وجودی متال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \        |
| 14         | العدوالوں نے وقت سے کرارا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 12         | ان می کے بیتے موبود ہیں؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ĺ        |
| 14         | وت کا کورزی<br>حقیق نه کا کانی ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _        |
| 14         | ت و حدی تاری کی فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٩        |
| <i>[</i> , | جنتوں کی حسرت<br>جنتوں کی حسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱.       |
| ri         | اغ چزوں کی فذر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11       |
| 77         | آج کے دور کی ہانچ خامیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117      |
| 717        | قلب للم کے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11-      |
| 74         | ا کی سنبری بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳       |
| ry         | حفرت تمانويٌ كاطريقة علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10       |
| M          | نماز کیے پڑھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14       |
| 79         | ایک داقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12       |
|            | وتت كات الله والته والته الله والته والته الله والته والته الله والته الله والته الله والته الله والته والته الله والته والته الله والته والته الله والته |          |



الله الله الله الله

دین کام کرنے والوں کے لئے ایک حسین نمونة ممل

(۳) .....امام ابو یوسف وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے قاضی تھے، وہ سارا دن دین کا کام کرتے جب رامت ہوتی تو ہررات میں دوسور نُعت نقل پڑھا کرتے تھے استے مصروف بندے ادررات کواتی اللہ تعالی کی عبادت کرتے انہوں نے

دین کے لئے اپنی زندگیاں کیا خوب گزاریں۔ .

﴿ ارشاد فرموده ﴾ حضرت پیرذ والفقاراحمرصا حب مدخله بسم الندالرحمن الرحيم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى امابعد....! اَعُوْذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ أَنْ طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّانِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ ﴾ وفي مقام آخر

﴿ وَمَا تُوفِيُقِيُ الاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالَيْهِ أُنِيُبُ ﴾ سُبُحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آل سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّم اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آل سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّم رمضان مبارک کی اکیسویں رات ہےاء تکاف کا وقت شروع ہو چکا پہلی مجلس میں کچھ ہدایات دی جا کیں گی کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت کو پہچا نیں ہم اپنی یے علمی اور یے عملی کے ساتھ آج اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں پیدا ہونے ہے ہمارے علم اورعمل والے بزرگوں نے اللّٰہ کی پناہ ما تگی ، وہ ہمارے بزرگ وہ اسلاف، جوعلم والے تھے اور عمل والے تھے وہ اس دور میں بیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے،آج ہم اپنی بے علمی اور بے ملی کے ساتھ اس دور میں زندہ ہیں، بیاللّٰدرب العزت کا ہم پر بہت بڑااحسان ہے کہاس نے دنیا کے جھمیلوں ے نکال کرایے گھر میں آ کر بیٹھنے کی توقیق عطافر مائی ﴿ ذالک فصل الله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم ﴾ آج كل مارى مالت اتى گھڑ چکی کہمعاشرے کے اندر جواخلاقی اقد ارموجود ہونی چاہئیں تھیں وہ نظرنہیں آتیں کی بات تو یہ ہے کہ درندوں نے انسانوں کواتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آج کے انسانوں نے انسان کونقصان پہنچایا ،خواہشات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے

قیری ہیں

ایک جموم اولا د آ دم کا جدهر بھی دیکھئے دیکھئے ہرطرف اللہ والوں کا کال میں مند اللہ سے اللہ والوں کا کال

یوں دیکھوتو ہرطرف بھیڑنظرآئے گی اللہ کے بندے ڈھونڈنے لگوتو کوئی ایک جاکر ملےگا۔

أيك داقعه

حضرت مولا نااحمدلا ہوری آپ درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سایا کرتے تھے کر ماتے تھے کہ میں بازار جار ہاتھا، مجھے ایک بزرگ نظرآئے ایکے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نبیت آ دمی ہیں، میں نے قریب ہوکرسلام کیاانہوں نے مجھ سے پوچھااحمظی انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں نے اردگر دد یکھابازار بندوں سے بحراہوا ہے میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی توہیں، یہ بات من کرانہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑ ائی اور کہنے گئے یہ سب انسان ہیں؟ ایک کہنے میں کوئی تا ثیرالی تھی کہ مجھ بازار کتے بلی اور جانوروں سے بحرانظرآیا ان میں کوئی خدا کا بندہ تھا، جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی وہ بزرگ چلے گئے تھے، حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں ساکر فرمایا کرتے تھے۔

الله تو سب کا ایک، الله کا کو ئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ

تو تی بات تو یہی ہے کہ سوفیصد شریعت پر عمل کرنے والے آج کے دور میں بہت تھوڑے لوگ ہیں، دائیں بائیں آگے بیچھے جدھر بھی دیکھوبس خواہشات کی دنیاہے جسم بوڑھے ہورہے ہیں آرز و کیں جوان ہور ہی ہیں، خواہشات کی دنیاہے جسم بوڑھے ہورہے ہیں آرز و کیں جوان ہور ہی ہیں، رات دن ہول محوت آرائی وتن پروری وائے نادانی ای کوزندگی سمجھا ہوں میں

آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں عداوتیں بھرتی ہیں ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں عداوتیں بھرتی ہیں تب عدالتیں انسانوں کے بھرتی ہیں ، ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی یاد کے لئے وقت فارغ کر لینا میاللہ رب العزت کی بڑی مہر بانی ہے اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں دل کا علاج ہے۔ اور اسی میں دل کا علاج ہے۔

نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بومیں خرد کھوئی ہوئی ہے چارسومیں نہ چھوڑ ہے دل فغان صبح گاہی اماں شاید ملے اللہ میں

مقصودیہ ہے کہ ہم دورنگی کوچھوڑیں اوریک رنگی زندگی کواختیار کریں ہے جوایک چہرے پرہم دو چہرے سجالیتے ہیں بیالٹد تعالی کو بہت ناپسندیدہ ہے دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہوجا سرا سرموم ہو جایا سنگ ہو جا

> تو عر ب ہے یا عجم ہے تیر لاالے الا لغت غریب جب تک تیرادل نددے گواہی

جب تک دل گواہی نہ دے گا تب تک یہ قبول نہیں ہوگا۔ خرد نے کہہ بھی دیالا الدتو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کیجے بھی نہیں

یادر کھیں باہر مسجد بنانا آسان اندر مسجد بنانا بڑا مشکل کام بیدل بھی تو مسجد ہنا نا بڑا مشکل کام بیدل بھی تو مسجد ہنا نا محدیث پاک میں فرمایا تی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ میں زمینوں میں ساتا ہوں نہ آسانوں میں ساتا ہوں ، میں مؤمن بندے کے دل میں ساتا ہوں تو یہ ہمارادل بھی اللہ تعالی کا گھر ہے قلب عبداللہ، عرش اللہ ہے بیاللہ کا وشاہ تو پھراس کھر کو بھی تو صاف رکھنا جا ہے تا ، جومٹی گارے کا بنا ہوا گھر دوز ایک گھنٹہ صفائی کرنے کیلئے لگاتے ہیں اور جس گھر کے بارے میں اللہ نے خود کہا اس میں موتا ہوں اسکی صفائی کے لئے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔

معجدتو بنادی شب بحرمی ایمال کی حرارت والول نے من اپنایرانا یا بی ہے برسوں میں نمازی بن ندسکا

جسم ادھار کا مال ہے '

سیجم ہمیں مستعاد طائے ادھار کا مال ہے بیہ ماری ملکت نہیں ہے، بیا س پیدا کرنے والے کی ملک ہے، مالک وہ ہے ہمیں کچھ دیر استعال کے لئے پروردگارنے عطافر مادیا اور جوادھار کے مال پرفریفتہ ہوتا پھرے اس جسم کونیکی کے اور دیوانہ کہتے ہیں، کہ ادھار کے مال پرفرفتہ ہوا پھر رہاہے ہم اس جسم کونیکی کے کاموں میں جتنا استعال کر سکتے ہیں اتنا کرلیں دستور یہی ہے اگر گھر میں استری فراب ہوجائے اور ہم بھائی کے گھرے منگائیں کہ جی ہمیں دفتر جانا ہے تو ہوی ایک جوڑ ااسری نہیں کرتی وہ اپنے بھی کرلیتی ہے بچوں کے بھی کرلیتی ہے دوچاردن کے کرلیتی ہے کہ اپنی استری آنے میں ٹائم لگ جائیگا تو ادھار لیا ہے باربار مائی بھی نہیں جاتی اب تھوڑی دیر میں جتنا کام نکال سکتے ہونکال لو، جس طرح ادھار کی چیز پرتھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام نکالتے ہیں ہمیں بھی چاہئے بیجہم ادھار کا مال ہے تھوڑ ہے وقت میں اس سے زیادہ سے زیادہ اللّٰہ کی عبادت کرلو۔

اجربافی رہتاہے

پچے ۔ مال آپ نے جوعبادتیں کیں آج آپ کواسکی تکلیفیں یادنہیں ہیں تھکاوٹ یادنہیں ہیں مگرنامہ اعمال میں اسکااجرموجود ہے تو عبادتوں کی تھکاوٹیں توالز جاتی ہیں مگراجر تامہ اعمال میں موجوہوا کرتے ہیں اسلئے ہمیں اس جسم کوخوب تھکانا چاہئے مؤمن کوچاہئے کہ نیکی کرکے تھکاورتھک تھک کرنیکی کرے ہمارے اکابراتی عبادت کرتے تھے کہ جبدات کوبستر پرسونے کے لئے جاتے ایسے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے تھکا ہوااونٹ یاؤں گھیٹ کرچلا کرتا کرتا ہے۔

انسانی وجود کی مثال

ان فی وجود چکی کے ماند ہے، چکی میں گدم پیں لیں تو آپ نے فاکدہ
اٹھالیا اور خالی چلتی رہے گی تو نقصان دہ ہم بھی اگراس جسم سے عبادت کرلیں تو
ہم نے اس سے فاکدہ اٹھالیا ورنہ یہ جسم ہے کارر ہابعض بزرگوں نے کہا کہ
انسانی جسم برف کے مانند ہے برف کوآپ پانی میں ڈال کر شنڈ اکرلیں تو برف
سے فاکدہ اٹھالیا اگراہیا نہیں کریں گے تو برف نے تو بگھلناہی ہے، ایک بزرگ
فرماتے سے کہ جھے ایک برف والے نے سبق سمھادیا انہوں نے کہاوہ کسے؟ کہنے
فرماتے سے کہ جھے ایک برف والے نے سبق سمھادیا انہوں نے کہاوہ کسے؟ کہنے
عارہی ہا ورقدر تاخرید نے والا کوئی نہیں اب اسکو پریشانی لاحق ہو جائیں گے
عارہی ہا ورقدر تاخرید نے والا کوئی نہیں اب اسکو پریشانی لاحق ہو جائیں گے
ہالآخروہ بازار میں گھڑ ہے ہو کرآ واز لگانے لگالوگو! رحم کرواس شخص پرجس کا سرمایہ
پھل رہا ہے، تو یہ زندگی بھی سرمایہ ہے جو پھلتی چلی جارہی ہے
ہورہی ہے مرشل برف کم
ہورہی ہے مرشل برف کم

جودن آج ہماری زندگی میں غروب ہوایہ لوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہوسکتایہ دن گزرگیااب جودن باقی ہیں وہ گزریں گے اور بالآخر زندگی گزر جائے گا انسان یہی سوچتار ہتاہے جب پوچھتے ہیں ناایک دوسرے سے سناو جی کیا حال ہے، وقت اچھا گزرر ہاہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ وقت اچھا گذرر ہاہے اور موت کے وقت پتہ چلے گا کہ وقت نے توکیا گزرنا تھا میں خود ہی گزرگیا، ہم جیسے کی آئے اور گزرگئے اسلئے کی مردہ کم جگر گھیرتا ہے، بیکا رانسان زیادہ جگر گھیرتا ہے آپ نیادہ بہتر ہے اسلئے کہ مردہ کم جگر گھیرتا ہے، بیکا رانسان زیادہ جگر گھیرتا ہے آپ خوا ہوگا کہ جو پانی کھڑ اموتا ہے ناائمیں کیڑ سے پیدا ہوجاتے ہیں، جس طرح کی کھڑ سے پانی کے اندر کیٹر ہے جا گئے ہیں ای طرح فارغ ذہن کے اندر خدموم خوجہ نہیں مقرت کے اللہ کا خواللہ کی طرف متوجہ نہیں میں گئے ہیں ، جو تحق اپنے دل ود ماغ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں رکھے گا شیطانی شہوانی نفسانی خیالات خود بخو دا سکے ذہن میں آئیں گے۔ اللّٰد والول نے وقت کسے گڑ ارا ؟

ہارے اکابرنے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنجسم کوعبادتوں میں خوب تھکایا نی النیکی اتن عبادت فرماتے تصحدیث پاک میں آتا ہے "حتی تورمت قداماہ "کہ النیکی کے قدمین مبارک کے اوپرورم آجایا کرتا تھا" پاؤل مبارک سوج جاتے تھے اتن عبادت کرتے تھے۔

(۱).....امام اعظم ابوصنیفہ کے بارے میں لکھاہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن میں تلاوت کرتے اورایک قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک تراوح میں پورا کرتے تو ٹوٹل ایکے تریسٹے ۲۳ قرآن پاک ہوجائے تھے۔

را) .....ایک بزرگ تھائی ای سال عرشی اورای سال کی عمر میں وہ این سال کی عمر میں وہ سرز اندستر مرتبہ کعبة الله کاطواف کیا کرتے تھے، ایک طواف کے سات چکر

ہوتے ہیں توستر طواف کے چار سونوے چکراور ہر طواف کی دور کعت واجب الطواف، اکوستر سے ضرب دوتو ایک سوچالیس تو نفلیں ہوگئیں اب ہم اگر کسی دن ایک سوچالیس نفلیں پڑھیں نا تو پھر آخر کی شمالتٰد کی جگہ او کی اللہ نکلے گا اور یہ ان کا زندگی کا ایک عمل تھا، باقی اعمال اور معمولات اسکے علاوہ ہوا کرتے تھے۔

(۳) …… امام ابو پوسف وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے اپنے زمانہ میں سب سر سے تاضی تھے، وہ سارادن دین کا کام کرتے جب رات ہوتی تو ہر رات میں دوسور کعت نفل پڑھا کرتے تھے اشنے مصروف بندے اور رات کو اتنی اللہ تعالی کی عبادت کرتے انہوں نے دین کے لئے اپنی زندگیاں خوب گزار س۔

(۴) ...... چنانچہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فضل علی قریش وہ خود فر مایا کرتے تھے کہ میں وضوکر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے فکل تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنے تھا ہرروز ستر ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنے کا میرامعمول ہوا کرتا تھا، ہمارے لئے ایک تبیع پڑھنی سجان اللہ کی مشکل ہوتی ہے، چنانچہ کتنے لوگ ہیں روز انہ دس ہزار مرتبہ کلمہ طبیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔

(۵) ..... لا ہور میں ایک عالم سلسلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے سے کے ناشتے کے لئے دعوت دی کہنے گئے کہ حضرت میرے والد عاش قرآن تھے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ہمیں ناشتہ میں اتنی دلچی نہیں رہی ایکے حالات سننے میں دلچین زیادہ ہوگئ ہے آپ ہمیں اپنے والد کے واقعات سنائیں وہ کہنے گئے کہ جی ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے والدگرامی کوکسی بزرگ نے بتادیا کہ اگر دوسال تک روزاندایک قرآن مجید کی تلاوت کروگے تو قرآن مجید کا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہوجائے گا، میرے والدصاحب نے اس کا ارادہ کر لیا اور روزقرآن پاک پڑھنا سردی، گرمی خوشی غی، مجت، بیاری، دلیس، پردلیس ہرحال میں انہوں روزاند ایک قرآن خوشی آن

مجید پڑھا، جی کے دوسال مکمل ہوئے کہنے لگا اسکا بتیجہ یہ ہوا کہ میرے والدکے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں دس سال سے اوپر کی عرکے سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں، میرے والد کی نسل میں نرینہ اولا دیا اوید اولا دیا دینہ اولا دہارے خاندان کا دس سال کے اوپر کا ہربچہ قرآن پاک کا حافظ ہے اللہ ایک بیر بیری قرآن پاک کا حافظ ہے اللہ ایک بیری کردہا آگریہ کا حافظ ہے اللہ ایک بیری کردہا آگریہ لوگ آئے کے اس دور میں اتنی اللہ تعالی کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک یا رہے کا تا ویہ کی تا ہم روزانہ ایک بیری تلاوت نہیں کر سکتے۔

(۲) ..... ہارے قربی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے عالم تھے وہ کہنے گے جب میں اپنے حفرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روز انہ تلاوت کا حکم دیا خود مجھے فرمانے گئے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے تینالیس سال کا عرصہ گزر چکا ان تینتالیس سالوں میں ایک دن میری تلاوت قضانہیں ہوئی اگریہ لوگ ایسے اعمال نامہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوئے کہ تینتالیس سال میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنا آئیس ناغہ بیں ہواتو پھرسوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے؟ کرنے والے آج کے دور میں بہت بچھ کررہے ہیں ہم نے تود یکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ بس رمضانی حافظ بس

(2) ۔۔۔۔۔۔ہمارے ایک قریبی تعلق والے دوست ہیں انگی والدہ صاحبہ قرآن مجیدی حافظ ہیں اللہ تعالی کی شان انکوقرآن مجیداس طرح یاد ہے کہ جس طرح عام لوگوں کوسورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں ہے پوچھیں ایک لفظ بولیں وہ اس ہے آگے پڑھنا شروع کردیتی ہیں، اللہ تیری شالا، وہ جیران ہوتی ہیں کہ کیا حافظ قرآن بھی ہولتے ہیں اور واقعی جومخت کرتے ہیں اللہ درب العزب انکونمی عطاقہ ماتے ہیں۔

# آج بھی کیسے کیسے موجود ہیں؟

ہمیں ایک دفعہ مری جانے کا اتفاق ہوارمضان مبارک میں توایک جگہ ہم نے تراوی پڑھی ایک عجیب بات نی وہ کہنے لگے کہا*س مصلے پر* جوقراء سناتے ہیں وہ بڑے جنے ہوئے ہوتے ہیں ،مگرخاص بات یہ ہے کہ چھتیں سال میں يهال تراويح يرهان والے كسى حافظ كوايك مرتبه بهى لقمه لينانهيں يراا تو آج کے دور میں اگرایسے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قر آن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھتے ہیں پہ نقط اہمیت ہے وقت کی جس نے محنت کرلی اس نے وقت کوکمالیاورنہ وقت تو گزرہی رہاہے وقت انظار ہیں کرتاکس کا ہتو جب کیے جسم ادھار کا مال ہے ہمیں جا ہے کہ ہم اس سے جتنازیادہ عبادت کر عمیں نیکی کر عمیں مخلوق خداکی خدمت کر عیس، دین کا کام کر عیس، ہم اسکوخوب اللہ کے دین کے کئے تھکا نمیں،فارغ رہنا خوشی کی بات نہیں ہے،عدیم الفرصت ہوجانا پہنوشی کی بات ہے،فرصت ہی نہ ملےا تنادین کے کام میں انسان لگ جائے۔ (۱)....ایک صاحب چنددن پہلے ملنے کے لئے آئے سولہ سال سے صائم الد ہر تھے سولہ سال سے متواتر وزے کی حالت میں زندگی گذار ہے تھے ر (۴) ...... ہمارے ایک قاری صاحب جن کو ہمارے بعض دوستواں 😘 دیکھا ہوگا آن ماں اجازت بھی دی خلافت بھی دی چتر ال کے تھے المحدیثہ الکی زندگی کے اس وقت تیکیس سال گذر چکے ایک دن روز ہ ایک دن ایک دن افطار تیکیس سال اس ترتیب بروہ زندگی گذار کیے ہیں تو بھی اگرآج کے دور میں ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جواللہ کے لئے یہ پچھرتے ہیں،تو کیادس دن ہم اللہ تعالی کی خوب جی بحرك عبادت نہيں كر كتے ،مقصد يہ إن مثالوں كے دينے كا كہ ہم جونيت لے کرآئے اعتکاف کی اب بیدس دن جی مجر کراللہ تعالیٰ کی عیادت کریں خوب پرجسم کوتھکا ئیں، یہجسم دنیا کے لئے ہزاروں مرتبہ تھکا ہم نے راتیر ، دنبا کی

خاطر سینکڑ وں مرتبہ جاگ کرگز اریں ،اگریہ دس راتیں اللہ کے لئے جاگ کے گزاردیں گےاور دن اللہ کی عبادت میں گزاردیں گےاور تھکا کیں گے تو پیکون ی بڑی بات ہوجائے گی ،تواسلئے دل میں ہمت ہو،جذبہ ہو،شوق ہو کہ ہم نے ان دس دنوں میں خوب جی بھر کے اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے۔

وقت کی قدر کر س

رمفیان المیارک کاونت و سے ہی فیتی اور آخری عشرہ دو کی نسبت اور زیادہ قیمتی معتلف کے لئے تو پھراور بھی زیادہ قیمتی چونکہ معتلف کی مثال ایسی ہے جیسے سمی تی کی دہلیز پکڑ کے کوئی سائل بیٹھ جائے کہ مجھے جب تک پچھنیں ملے گامیں در دازہ بکڑے رہوں گا تو تنی بالآخراہے کھودے ہی دیا کرتاہے ہمارے مشاکح نے فر مایاالونت من ذہب وفضہ ونت جو ہے وہسونے اور جانڈی کی ڈلیوں ک ما نند ہے استعمال کرلوتو جا ندی بنالواور زیادہ اخلاص کے ساتھ کروتو سونے کی ڈلی ے گی ادرا گراستعال نہیں کرو گے تومٹی کے ڈھیلے کے مانندگز رجائے گا، بلکہ بعض بزرگول نے تو یوں کہا کہ الوقت سیف قاطع وقت ایک کا منے والی تلوار ہے امام شافعی فرماتے تھے کہ مجھے صوفیا کی دوباتوں سے بہت فائدہ ہواایک بات توبيكه وقت ايك كاشن والى تلوار با كرتم ال نبيل كالوكة ووقهبيل كاث كر ر کھ دے گی اور دوسرافر مایا کرتے تھے کہ بیڈیات مجھے بہت اچھی گئی ہے کہ اگرتم نفس کوخن میں مشغول ئہیں کروگے تونفس تہہیں باطل میں مشغول کردے گا توبات بالكل سي بم تفس كويالنے ميں مشغول ہيں اور نفس ہميں جہنم ميں دھكادينے میں مشغول ہے بہر حال جتنا بھی وقت ہے ہماراوہ طےشدہ ہے۔ اے تمع تیری عمرطبیعی ہے ایک را ن ہنس کر گزاردے یااہےروکر گزاردے

ئققى زندگى كۇسى؟

اس جاری زندگی کے اوقات میں جویادالی میں ونت گزرر ہاہے بیتو زندگی

ہاور باقی ساری کی ساری شرمندگی ، ایک بڑے میال ہے کسی نے پوچھا کہ بڑے میال عرکتنی ؟ کہنے لگے پندرہ سال اس نے کہا کیوں جوان بننے کا زیادہ بی شوق ہے کہ پندرہ سال کہدرہ ہو کہنے لگے نہیں بھائی جب سے تو بہ کر کے اللہ ہے لکے کی ہے پندرہ سال گزرے ہیں میری زندگی ہے اوراس سے پہلے والی ساری شرمندگی ہے۔

میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو بڑھا پانہ بجین نہ میر کی جوانی جو چندساعتیں یا دولبر میں گزریں وبی ساعتیں ہیں میری زندگانی

جو چندساعتیں اللہ تعالی کی یاد میں گز رگئیں دہ میری زندگی ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی ہے۔

# آ خرت کی تیاری کی فکر

(۱) ایک بزرگ گزرے ہیں اولیں قرنی قرن ایک قبیلہ تھا اسکے رہنے والدہ کی خدمت کرتے تھا اسکے سے والدہ کی خدمت کرتے تھا ان سے اجازت لے بی القیلی کے دور میں تھے والدہ کی خدمت کرتے تھا ان سفر پر جا چکے تھے ، پیچھے والدہ اکیلی تھیں بیارتھیں اسلئے ویسے ہی واپس آگئے جب بی القیلی تشریف لائے اور آپ کو بیتہ چلاتو معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ بی القیلی شریف لائے اور آپ کو بیتہ چلاتو معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ بی القیلی شن نے اپنا جبہ حضرت عمر گودیا اور کہا کہتم ان کی تلاش کرنا فلاں فلال جگد، نشانیاں بتا ئیس کہ وہاں تمہیں ملیں گے اور انکومیری طرف سے یہ جبہ بدیہ بیش کرنا اور انکو کہنا کہ وہ میری امت کے لئے مغفرت کی دعا کریں ، چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد نبی القیلی کا وصال ہوگیا تو بعد میں حضرت عمر اور حضرت علی ہے دونوں کے بعد نبی القیلی کا وصال ہوگیا تو بعد میں حضرت عمر اور حضرت علی ہے دونوں کھنرات انکی تلاش میں گئے انکوا یک جگہ یالیا انکو جہ بھی دیا انکو بتایا بھی سہی کتاب

میں لکھاہے کہ بس تھوڑی سی گفتگوآ پس میں ہوئی اسکے بعداویس قرقی نے کہا کہ آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہےا چھا بھرروزمحشر کوملیں گےا تکورخصت کردیا۔

(۲) ۔۔۔۔ ہمانے ایک بررگ گزے ہیں حفرت مولا نامین علی وال پھچر ال والے ایک بررگ گزے ہیں حفرت مولا نامین علی وال پھچر ال والے ایک بارے میں بھی یہی ہے کوئی بھی ملنے آتا تھوڑی دیراس سے گفتگو کرتے جوکام کی گفتگو تھی اور گفتگو کرنے کے بعد کہتے بھی آپنے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اچھا پھر ملیں کے فارغ کردیتے سے یہ کیسے لوگ متھے ہردن اپنی آخرت کی تیاری میں گلے ہوتے تھے۔

(٣) ..... چنانچا کی آدمی نے رابعہ بھریڈے دعا کروانی تھی کسی بریثانی میں پھنسا ہواتھاوہ کہتے ہیں میں فجر کے بعد گیا ملنے کیلئے تووہ نفلیں پڑھ رہی تھیں، میں نے کہاظہور کے بعد مہی پھر گیا تو نفلی بڑھ رہی تھیں، میں نے کہاعصر کے بعد ہی عصر کے بعد گیاتو تلاوت قرآن کررہی تھیں، کہ مغرب کے بعد ہی تو پھر نفلیں بردرہی تھیں، کہنے لگے عشاء کے بعد سہی عشاء کے بعد بھی انہوں نے نفل کی نیت با ندھی اور پوری ہی نہیں کررہی تھیں حتی کے اسی طرح انہوں نے بوری رات گزار دی فجر کاوقت آگیا تو فجر پڑھی میں فجریرہ کر پھرجلدی گیاتو کہنے گئے کہ فجر کے بعداشراق بڑھ کرتھوڑی دیرانکی آنکھالگ گئی جب میں وہاں پہنچانو میرے یاؤں کی آواز ہے انکی آنکھ تھلی تووہ ایسے احا تک اٹھ میٹھیں جیسے کوئی بندہ بڑالیٹ ہوجا تاہے اورجانا موتا ہے کہیں ایسے اٹھ بیٹھیں اور دعاء مانگنے لگیں "اللهم انبی اعوذبك من عين لاتشبع من ا لنوم"اكالله مين اليي آكھ سے تیری یناہ مانگتی ہوں جونیندے بحرتی بی نہیں ہے' اب بتائے کہ تھوڑ اسا حصددن کاسونے میں گزرااوراس پرجھی استغفار کررہی ہیں۔

# جنتنول کی حسرت

جب کوئی خوشی کی بات آتی ہے نا توغم کی بات بھول جاتے ہیں جب بھی خوشی ہوتی ہے بندے کوتوغم بھول جاتے ہیں ، یکی بات ہے جنت میں جانے ہے بڑھ کربھی کوئی خوثی ہوسکتی ہے؟ نہیں ہوسکتی اس لئے جنتی جب جنت میں ما كمي كَ تُوكمين ك الحمدُ للهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَن بم سے وہ مم جِلا گیا اور جنت میں کتنی خوشی ہوگی کہ انسان اللہ تعالی کا دیدارکرے گانبی علیہ السلام کا دیدارکرے گا نیکوں کی محفل ہوگی اور پیخوشی ہوگی کی اب پیغمتیں ہم ہے بھی واپس نہیں لی جا ئیں گی اس خوثی کے حال میں بھی بندے کوایک حسرت رہے گی حدیث یاک میں آتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمرز کر پُانے فضائل فرمين بيصديث كوث كى بوه فرمات ين [لايتحسر اهل الجنة الاعلى ساعة من ربهم لم يذكر الله تعالى "ابل جنت كوكى بات يرحسرت نهين ہوگی سوائے ایک بات کے کہ وہ وفت جوانہوں نے دنیامیں اللہ کی یاد کے بغیریعنی غفلت میں گزاراتھاجنتیوں کوغفلت میں گزرے ہوئے اس وقت یرحسرت ہواکرے گی'' کہ کاش ہم اسمیں غفلت نہ کرتے تو آج ہمارے رہے ا تنے زیادہ بلندہ ہوتے ،اب بتاؤ جوحسرت جنت میں بھی حان نہ چھوڑ ہے گی وہ کیسی بڑی حسرت ہوگی ،تواسلئے اپنے وقت کواللہ تعالی کی یاد سے معمور کر کیجئے ۔ یا کچ چیزوں کی قدر کریں

نی علیه السلام نے ارشادفر مایا[اغتنم حمسا قبل حمس] یانچ کویانچ سرغنيمية فللمجلون

> ا]....زندگی کوغنیمت سمجھوموت سے پہلے [۲] .... فرمت کفنیمت مجھومشغولی ہے بہلے

[٣] ..... جوانی کوغنیمت مجھو بردھا ہے سے پہلے

[4] ..... مال كوغنيمت مجھوفقرے پہلے

[8]....اورصحت كوغنيمت مجھو بيارى سے پہلے

ایک اور صدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا[نعمتان مبغون فیھما کثیب من الناس الصحة و الفراغ ]دونجت الی بی کرجن میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں

[۱] صحت، اور [۲] فرصت، حدیث پاک میں بیمضمون آیا تو ہمیں چاہئے کہم اپنے وقت کی قدر کریں جو درگارنے ہمیں انعام کے طور پر عطافر مایا بس بیہ دس دن ہیں ڈٹ کے محنت کر لیجئے بھراس کی برکمتیں آپ کو آنکھوں سے محسوں ہوگی کسی شاعرنے کہا

> نو رمیں ہو یا نا رمیں رہنا ہر جگہ ذکر یا رمیں رہنا چند جھو نکخزاں کے بس سہلو پیر ہمیشہ بہا رمیں رہنا

بس یہ چنددن محنت کے گزاریں پھراسکی برکتیں آپ آ تھوے دیکھیں گے انشاء اللہ آج جس چیز کی کی ہے ہمارے اندروہ یہ کہ ہم سنتے تو ہیں سن س کے من ہوجاتے ہیں عمل نہیں کرتے ، تو سننااور من کے عمل کرنا یہ آج وقت کی ضرور ترب

پانچ چیزوں کی قدر کریں

نی الظین اسبات پر صحابہ کرام ہے بیعت لیا کرتے تھے[اسمعواواطبعوا] کہ تم جوسنو گے اس پڑمل کرو گے اس پر میرے ہاتھوں پر بیعت کروالک اسلے جولوگ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں ﴿اللّٰهِ مِنْ

یستمعون القول فیتبعون احسنہ کا توشنے کی نبیت لیمنی عمل کی نبیت ہے بیٹھ کرسٹس گے، ایک جگہ ارشاد فرمایا ﴿ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون ﴾ آمیس نشائی ہے اس قوم کے لئے جو سنتے ہیں اور ایک جگہ فرمایا ﴿ و لو ار ا داللّٰه فیهم خير ا**لاسمعهم ﴾''ا**گرالله ايڪ ساتھ خير کااراده کرتا توان کوبات سنواديتا''ا<u>سلئے</u> ہر بندہ بات نہیں سنا کرتا ہمارے حضرت مجمع کوفر ماتے تصاوہ! سن رہے ہو پھر فر مایا كرتے تقے تم نہيں س رے موباقو واقعی سننے كا بھی اپنادرجہ موتا بے جہنمی جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے یوچھیں گے کہتم لوگ کیوں جہنم میں آئے تہمہیں کوئی سمجھانے وانہیں تھا؟ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے ﴿ لو كنانسمع اونعقل ماکنا فی اصحاب السعیر کاٹ ااگرہم من لیتے یا مارے اندر عقل کی رقی ہوتی تو ہم دوز رخ والوں میں سے نہ ہوتے'' تواسلئے ایمان والے سنتے ہیں اورا بی عقل سمجھ سے اسکوسو چتے ہیں اوراسکومکی جامہ پہنا تے ہیں آج کل توانسان اینے ضمیر کی آ وازخو زنہیں سنتا جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہےتواللدتعالی نے اسکے اندرا یک ضمیر کی نعمت بنائی ہے وہ ضمیر چیختا ہے چلاتا ہے وہ بتا تا ہے ملامت کرتا ہے کئی نہیں سنتے سی ان سی کردیتے ہیں حالانکہ وہ ہاراسیا ساتھی ہے بھی بھی انسان اینے آپ کوشمیر کی عدالت میں کثہرے میں کھڑا کر کے اپنے بارے میں رائے لے کہ میں کیا ہوں؟ بالکل سیح فیصلہ ملے گا اسلئے کہتے ہیں اینے آپ کی حقیقت معلوم کرنی ہوتوا پی حقیقت اینے دل سے یو چھودل وہ گواہ ہے جو بھی رشوت قبول نہیں کرتا ، تچی گوا ہی دیتا ہے دل ہمیشہ بتائے گا كہتم كتنے ياني ميں مودنيا كے سامنے ہم جو بنتے كھريں ﴿ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القي معاذيرة ﴿

کی مصطلب استان کی بائی خامیاں آخ کے دور کی بائی خامیاں عام ہیں: (۱) ۔۔۔۔ پہلی بات کہ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں عمل میں اتی کوشش نہیں کرتے اسلئے جس سے بات کرووہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے بھئ جانتے تو سب ہیں اللہ تعالی تو یہ و کیھتے ہیں کہ مانتے کتنا ہیں؟ اگر نمٹ علم کے اوپر مغفرت ہوئی ہوجاتی، اس کے علم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہوتی تو نمٹ علم کے اوپر مغفرت نہیں ہوگی جس طرح جراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ ویتا ہی طرح علم مل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔

(۲) ....دوسری بات که ہم اللہ تعالی کی تعتیں تو مانگتے ہیں استعال بھی کرتے ہیں مگران نعتوں کاشکرادانہیں کرتے ہمارے اوپراللہ تعالی ان گنت نعمیں سیجتے ہیں ﴿ وان تعدو انعمة الله لاتحصوها ﴾ اگرتم اللہ تعالی کی نعمیوں کو گننا چاہوتم شار بھی نہیں کر سکتے اتنی ان گنت نعمت ہیں مگر ہم اللہ تعالی کاشکرادانہیں کرتے ،کوئی شربت بلادے تو اسکا بھی شکر بیادر جو پروردگار دستر خوان پیاتی نعمییں کھلاتا ہے بید بھر کرا شھنے کے بعد کھانے کی دعا بھی یا ذہیں رہتی اسکئے ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست اللہ تعالی کی نعمیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے اسکاشکراداکرتے ہوئے تیری زبان تو نہیں تھی ۔

(۳) ستیری بات کہ ہم گناہ کر بیضتے ہیں گراستغفار نہیں کرتے بعض تواس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کرلیں گے یعنی نیت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی گرکہتے ہیں ہاں ابھی چھوڑیں گے اکمال اشیم میں عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں اے دوست تیراتو بہ کی امید پر گناہ کرتے رہنااور زندگی کی امید پر قوب کومؤ خرکرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے، رابعہ بھر یہ فرمایا کرتی تھیں استغفار نایعت اج المی استغفار کہ ہم لوگ جواستغفار کرتے وہ بین اتی غفار سے کہ استغفار پراستغفار کے بی ضرورت ہے۔

(۴)..... بات یہ کہ ہم میت کوتو فن کرتے ہیں مگرعبرت نہیں پکڑتے ایک صاحب عجیب واقعہ سنانے لگے کہنے لگے میرے ہمسایہ میں ایک صاحب

تھائی وفات ہوگئ تو ہمیں بھی صدمہ ہواتو میں نے اپنے گھر میں بچوں کو بتادیا کہ بھی اب ایک مہینہ کم از کم ٹی وی نہیں ہونا جا ہے کیوں کہ ہمارے سامنے والے یروی سے ہماراا تنااح چماتعلق ہے توان کوا تناصد مہ ہوااورا نے والد جوان العمر تھے اورا جھا کاروبارتھا تومیرے گھرکے بیوی بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کرلیا کہ ہم چاکیس دن تک ئی وی کواون نہیں کریں گے، کہنے لگے چوتھادن گزراتو جس گھر میں دفات ہوئی تھی اس گھر میں ٹی وی کی آ واز آرہی تھی اسکا مطلب ہےان بچوں نے باپ کو ذن تو کیا عبرت نہیں بکڑی تو ہم میت کو دفن تو کرتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے کہ ہم نے بھی آنا ہے، حسن بھری ؒ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان جانے کے بعداس قدران رغم طاری ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ جس حاریائی پرمردے کو لے جایا جا تااس جاریائی پراتکولٹا کرواپس لایا کرتے تھےایسی حالت ہوجاتی تھی اورعلامہ عبدالو ہاب شعرائی کی کتابوں میں لکھاہے کہ سلف صالحین جب جنازہ لے کر چلتے تھے تو جنازے کے پیچھے ہربندے کی آنکھ ہے آنسو ٹیکتے تھے باہروالے بندے کے لئے بیجاننامشکل ہوجا تاتھا کہ جنازے کاولی کون ہے موت کویاد کرکے سارے روتے نظرآ رہے ہوتے تھے آخرت کویاد کرکے گناہوں کو یاد کر کے ، وہ جنازے سے عبرت پکڑتے تھے۔

(۵) ۔۔۔۔۔اور یا نچویں چیز کہ آج کے دور مین دوست واحباب فقراکی نصیحت تو سنتے ہیں اسکی بیروی نہیں کرتے ہیں سننے تک ہی کا مرکھتے ہیں اور پھر آپ میں تقابل کرتے ہیں یہ ایک نئی مصیبت کہ فلاں کا بیان ایسا ہوتا ہے اور فلاں کا ایسا ہوتا ہے اوا خدا کے بندے بجائے اسکے کہ ہم آمیس پڑیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہمارے کے عمل کا کیا پیغام دیا ہے۔

قلب سلیم *کسے کہتے* ہیں؟ تو ہمیںائی زندگی میں قلب سلیم:

تو ہمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہے اسلئے کہ قیامت کے دن

انسان کے بہی کام آئے گااللہ تعالی ارشادفرماتے ہیں ﴿ يوم الاينفع مال والابنون الامن اتبی الله بقلب سليم ﴾ '' قيامت كے دن نه مال كام آئے گانہ بيٹے كام آئى گانہ بيٹے كام آئى جوسنوارا ہوادل لائے گادہ دل اسے كام آئے گا، تواس آیت سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی دلوں کے بیو پاری ہیں بندے سے دل چاہتے ہیں اے بندے اپنادل مجھے دیدے بندہ اپنے دل میں اپنے رب كو بسالے اليى محنت كرے كم اللہ تعالی دل میں آجائے اللہ تعالی دل میں ساجائے بلکہ اللہ تعالی دل میں چھاجائے اسكوقلب سليم اور قلب منبر كہتے ہیں۔

لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کونسیحت کی بیاس ملک افریقہ کے رہنے والے تھے غلام تھے مگر حکمت نے انکوسر دار بنادیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تھے حت کی کہ اے بیٹے ! میں سورج اور چاند کی روشیٰ میں پرورش پا تارہا مگر دل کی روشیٰ میں نے کسی چز کوفائدہ مندنہیں دیکھی۔

ت خیر مهر و ماه مبا رک تنهیں مگر ☆ دل میں اگرنہیں تو کہیں روشی نہیں دھونڈ نے والاستاروں کی گذر گاہوں کا

> ا ہے ا فکا رکی دینا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کوگر فنار کیا زندگی کی شب تا ریک سحر کر نہ سکا

سارے جہاں کو قموں سے روش کرنے والااپ من میں اندھراکے پھرتا ہوتا گرمن میں اندھراکے پھرتا ہوتا ہوتا کردل کام آئے گایادر کھنا کردل ساہ ہوتو چہکی آئکھیں کوئی فائدہ نہیں دیا کرتیں ،ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم ایٹ دل کے مالک بن جاؤگے اللہ تعالی تمہیں جہان کاما لک بناوے گاتم اپند دل کے مالک بن جاؤپھر ویکھئے اللہ رب العزت تم پرکیسی مہر پانیاں فرماتے ہیں دل کے مالک بن جاؤپھر ویکھئے اللہ رب العزت تم پرکیسی مہر پانیاں فرماتے ہیں دل گلتاں تھاتو ہرشے سے کیکی تھی بہار دل گلتاں تھاتو ہرشے سے کیکی تھی بہار

یدول اہل اللہ کی محفل میں سنورتے ہیں ہم یہاں اکٹھے ہیں اپنے دلوں کو سنوار نے کے لئے توبس بیآ پ ذہن میں رکھئے کہ ہم نے جو بیدس دن ہیں کوئی بھی گناہ نہیں کرنانہ آنکھ سے نہ زبان سے نہ کان سے نہ دل ود ماغ سے نہ ہاتھ سے نہ شرم گاہ ہے۔

## ایک سنهری بات

ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تصابوالحن خرقائی ایک عجیب بات فرمایا کرتے تصوف کی سیابی ہے لکھنے کے قابل ہے، فرماتے تھے کہ جس شخص نے جودن گنابوں کے بغیر گزارااییا بی ہے جیسے اس نے رہ اور نی القینی کی صحبت میں گزاراتو بمارے دل میں یہ بھی تمنابوکہ ہم دس دن ساہوں کے بغیر گزاریں، اس لئے ہروقت ذکروعبادت میں مشغول رہیں معتکف کو ہروقت عبادت میں مشغول رہیں معتکف کو ہروقت عبادت میں مشغول رہیں معتکف کو ہروقت نشروع ہوتی ہوجا تیں سے خرخیریت سے شروع ہوتی ہے اور پھر کاروبار کے تذکر سے شروع ہوجا تیں گے گھریارے کے تذکرے شروع ہوجا تیں گے گھریارے کے تذکرے شروع ہوجا تیں گے لائنگ کے تذکرے شروع ہوجا تیں گے اوراگر نوجوان ہے توا پی شادی کی پلانگ کے تذکرے شروع ہوجا تیں گے دوبائی سے توا پی شادی کی پلانگ کے تذکر سے شروع ہوجا تیں گے دوبائی سے توا پی شادی کی پلانگ کے تذکرے شروع ہوجا تیں گے دوبائی سے توا پی شادی کی پلانگ کے تذکر سے شروع ہوجا تیں گے دوبائی سے توا پی شادی کی پلانگ کے تذکر سے شروع ہوجا تیں گے دوبائی سے توا پی شادی کی پلانگ کے تذکر سے شروع ہوجا تیں گے دوبائی سے توا پی شادی کی پلانگ کے تذکر سے شروع ہوجا تیں گ

بات نینجی تیری جوانی تک

اسلئے معکفین حضزات ایک دوسرے ہے بس کا م کی گفتگو کریں اور تفصیلات بعد میں اعتکاف کے بعد ،ضروری جو گفتگو ہوبس وہ کریں اس سے زیادہ نہیں۔

## حضرت تعانو ک کا طریقهٔ علاج

حضرت اقدس تھانو گ کی خانقاہ پر بڑے بڑے علاء آتے تھے اپنی تربیت کے لئے اور انکی خوب تربیت ہوتی تھی حضرت قاری محمد طیب ؓ نے جب دار العلوم دیو بند کا نظام سنجالا تو جوانی بھی تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی خوب دیا تھا اور علم و کمال بھی خوب دیا تھا اور علم و کمال بھی خوب دیا تھا اور اوگوں کے دلوں میں محبت بھی بہت دی تھی تو

انہوں نے حضرت اقدس تھانو کی کوخط لکھا کہ حضرت بھی بھی میرے دل میں خود پندی آجاتی ہے خود پندی کا کیا مطلب؟ اینے آپ کو پند کرنا کہ بھی میرے اندر بردی صفات ہیں جوانی میں میں دارالعلوم کامہتم بھی ہوں اللہ نے ا تناعلم بھی دیا کہلوگ وعظ سنتے ہیں تو سرد ھنتے ہیں اورخوبصور تی بھی اللہ نے اتنی زیادہ دی اور مال ومنال بھی دیا ،عزت بھی دی ، ہر بندہ بچھتا چلا جار ہاہے تواس وجہ سے میرے دل میں بھی بھی خود پیندی پیدا ہوجاتی ہے حضرت تھانو گ نے خط لکھا کہ اچھا آپ سب کچھ کسی کے حوالے کر دواور ایک مہینہ کے لئے یہاں ہمارے پاس آ جاؤ تو ایک مہینہ کے لئے فورا پہنچ گئے تھا نہ بھون جب وہاں <u>یہنچ</u>تو حضرت نے فرمایا کہ بس آ پانادن گذاریں جیسے گذارتے ہیں ایک کام کرناہے کہ جولوگ مسجد میں آتے ہیں ایجے جوتے سیدھے کردینابس اتنی می ڈیونی نگادی کہآ ہے کا کام یہی ہے کہ جوتوں کے پاس بیٹھے رہیں اور جومجد میں آئیں جائیں انکے جوتے سیدھے کرتے رہنا، قاری محد طیبؒ خود لکھتے ہیں کہ میں نے چنددن جوتے سید ھے کئے میرے اندر سے خود پسندی اور تکبر کا ہمیشہ کے لئے ازالہ ہو گیا چندون جوتے سیدھے کئے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ،ان حضرات کے پاس ایسے نسنح تھے کہ وہ تکبرخود پسندی اورانسی بیاریوں کوجڑ ہے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ ان کے پاس اس خانقاہ میں حضرت محمہ شفیع بھی پہنچ گئے اور مولا تا بنوری بھی پہنچ گئے اب دونوں حضرات جوان، نئے نئے پڑھ کر فارغ ہوئے اور شوق شوق میں گئے کہ بھی ہم نے دارالعلوم میں تو پڑھ لیااب کچھ بزرگوں کی بھی صحبت اختیا کرلیں عشاء کی نماز ہوئی تو پرانے لوگ تھے وہ سب بزرگوں کی بھی صحبت اختیا کرلیں عشاء کی نماز ہوئی تو پرانے لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے چھوٹے چھوٹے کھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اب بھی جاکر دیکھیں تو ایسے ہی ہیں ای حال میں باقی ہیں اب بید حضرات ایک کمرہ ان کودیا گیا تھاتو یہ جب اپنے کمرے میں گئے تو کی موضوع پر بات چل پڑی

دونوں عالم تھاور چیزیں از برتھیں اور بڑے ذہین اور قتین تھے اب آپس میں خوب بحث چکنی شروع ہوگئی دلائل چلنے شروع ہو گئے ابھی دلائل چل ہی رہے تے کہ ایک بڑے میال جو مران تھے وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ شنر ادو پہلے دن آئے ہو مہیں ابھی پہتہیں یہاں عشاء کے بعد کوئی بات نہیں کرسکتا کرنی ہے تواييے دل ميں اينے رب سے باتيں كرو، چونكه يہلا دن بےلہذا آج ميں آ پكوتنيها کہدرہاہوں آج کے بعد پھر میں نے آپ دونوں کو بات کرتے دیکھا تو دونوں کے بسرّ خانقاہ ہےاٹھا کر ہاہرر کھدیئے جائیں گے ریہ حضرات خودفر مایا کرتے تھے کہ اس بڑے میاں کی بات نے ہماراد ماغ سیدھا کردیا پھر ہم سیح آ داب کے ساتھ رہے اور پھراللہ نے ہمیں'' حیپ'' کے مزے عطافر مادئے حیب کے بھی تو مزے ہوتے ،اس مزے سے ہربندہ واقف نہیں ہے،آج کل کھانے کے مزے سے لوگ واقف ہیں اور فاقہ کے مزے سے واقف ٹہیں ہیں، بولنے کے مزے سے واقف ہیں حیب کے مزے سے واقف نہیں ہیں،سونے کے مزے سے واقف ہیں جاگنے کے مزے سے واقف نہیں ہیں، جب کااپنامزہ ہے ای لئے جو جتنا بڑاعالم ہوگا آپ اسکود یکھیں گے وہ اکثر زیادہ خاموش ہوگا۔ کہدر ہاہے شور دریا سے سمندر کا سکوت

کہدر ہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جتنا جس کا ظرف ہےا تناہی وہ خاموش ہے

نماز کیسے پڑھیں؟

جونمازیں پڑھنی ہیں ان دس دنوں میں وہ بھائی بناسنوار کر پڑھیں تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی رکوع ہود جم کر کریں تسلی ہے بنجا بی میں کہتے ہیں نکا کے نماز پڑھنا، تو ان دس دنوں میں ہم اپنی نمازیں خوب توجہ الی اللہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تسلی سے نماز پڑھیں اپنے رب کے سامنے اسمی مشق کریں آپ مشق سیجئے گا اللہ رب العزت انثاءالله رحمت فرما ئیں گے۔

#### ایک داقعه

حضرت شاہ اساعیل شہید ایک دفعہ گئے اپنے شیخ سیداحمہ شہید کے ملنے کیلئے شاہ صاحب نے یو چھ لیا کہ شمراد ہمیاں کیا جاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آ گے سے میر نے دل میں کیا آیا تو میں نے کہددیا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی کوئی نماز ہی پڑھادیں ہم ہوتے توکار و بار کی اچھائی کی دعامنگواتے یا نیک خوبصورت ہیوی ملنے کی دعامنگواتے ،انہوں نے دعا کیامنگوائی ؟ کہ حضرت کوئی صحابہ جیسی نماز ہی ہمیں پڑھا کیں س کر خاموش ہو گئے، رات ہوئی تو تہجد میں میں اٹھا تو مجھے فر مانے لگے بھئی اٹھ گئے؟ کہ جی اٹھ گیا ،فر مانے لگے جا وَاللّٰہ کے لئے وضو کرو،فرماتے ہیں ان الفاظ میں یہ نہیں کیا بجل بھری ہوئی تھی کہ اللہ کے لئے وضوکرو کہ میرے دل پرایک عجیب اللہ کی ہیت ،عظمت طاری ہوگئی اور میں نے جووضو کیا تو مجھےا بیا لگ رہاتھا کہ جیسے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ایکے سامنے وضوکرر ہاہوں کہنے لگے وضوکر کے آیا تو فرمانے لگے وضوکر لیامیں نے کہاجی کرلیا ،فر مانے لگے اللہ کے لئے دور کعت پڑھواصل وہ توجہ باطنی بھی ساتھ مل رہی تھی تو یہ دورکعت جومیں نے سی اللہ کیلئے پڑھوتو بس اب تومیں نے دورکعت کی نبیت با ندھی اورمیر ےاو پرگر بہطاری ہو گیااور میں دورکعت پڑھوں میرے دل میں خیال آیا میں نے تو بھئی صحیح نہیں پڑھی پھراگلی دور کعت پھراگلی دور کعت کرتے کرتے اس رات میں نے سوفل پڑھے اور میری دور کعت پر بھی تسلی نہ ہوئی بعد میں پھر شخ نے بتایا کہ صحابہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہاپی طرف سے تکا کے بڑھتے تھاور بڑھنے کے بعد کہتے تھے[ماعبدناک حق عبادتک وماعرفناک حق معرفتک ایر صحابه کی مازهی تو بھئی ان دنوں میں ہم بھی تعدیل ارکان کے ساتھ اس طرح نماز پڑھیں۔

الله كاماتھ جماعت پر

ہے۔ ہن میں رکھنادلوں کے اجتماع کواللہ کے یہاں قبولیت میں بڑادخل ہے۔ اب آپ سنے کہ ہرروز پوری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں مسلمان روزانہ دعا مانگتے ہیں گروہ اپنے اپنے گھروں میں مانگتے ہیں اللہ کروڑوں مسلمان روزانہ دعا مانگتے ہیں گروہ اپنے اور چندلا کھ سلمان میدان عرفات میں اکھے ہوجاتے ہیں اب ان کے دل جمع ہو گئے ایک جگہ پرتو قبولیت دیکھیں کہ عرفات میں اکتھے ہو ان میں حدیث پاک کے مطابق جو مانگتے ہیں اللہ تعالی ان کی دعاؤں کوقبول فرماتے ہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اتعالی ناداض ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ میں ہوئی سب سے بڑا گنہگاروہ ہے اتنے میں تو معلوم ہوا کہ مل کے جب کوئی عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ مل کے جب کوئی عمل کرتے ہیں تو ہماعت تو جماعت کے اوپراللہ تعالی کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے لہذا جب کر کردعاما نگتے ہیں پروردگادعاؤں کوجلدی قبول کرتے ہیں۔ ہوتا ہے لہذا جب کر کردعاما نگتے ہیں پروردگادعاؤں کوجلدی قبول کرتے ہیں۔

الله كى مهربانى

حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ وعظ فر مایا ایسا پر تا ثیر وعظ تھا کہ ایک صحابی بچوٹ بچوٹ کررونے گئے جب نبی الطّنِین نے محفل کمل کی تو نبی الطّنِین نے محفل کارونا اللہ تعالی کوا تناپند آیاان کی وجہ سے پوری محفل کے لوگوں کی مغفرت فر مادی گئی، تو بھی استے لوگ جو ہم محفل میں دعاء مانگیں گے تو کوئی ایک تو اللہ کا مقبول بندہ تو ہوگا ایسا، ہم گنہگار ہی پہنیں کیسے مانگیں گئے دل میں تقوی والے لوگ بیٹے ہوئے ہیں تو اس لئے اس وقت کوغنیمت سمجھیں اور اسمیں ہم خوب اللہ تعالی سے دعا ئیں مانگیں ایک اصول یا در کھیں کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوئی کرنے کی نیت کرے گا کوشش کرے جوانسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوئی کرنے کی نیت کرے گا کوشش کرے

گا، قیامت کے دن اللہ تعالی اسکو دشمنوں کی صفوں میں بھی کھڑ انہیں فرمائے گا،اس ما لک کی رحمت گوارانہیں کر گلی۔ دنیامیں مجھ سے دویتی کی کوششیں کرتا تھااور مجھ ہے دوسی کی دعا ئیں مانگیا تھااسکومیں دشمنوں کی صف میں کھڑا کردوں ،اس لئے اس میں ردعاما تکئے [اللهم انی استلک منک] اے پروردگا میں آپ ہے آ یہ بی کوطلب کرتا ہوں آ ب بی کو جا بتا ہوں اللہ تعالی کی محبت ما تکئے پھرد کیھئے اس محبت میں اللہ تعالی ہمیں کیسی برکت عطافر مائیں گے یہ ہماری خوش کیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایک موقع اور دیدیارمضان المیارک کاور نہ حقیقت تو یمی ہے کہ ہمار ہے گناہوں کودیکھاجائے تو چیرے ہی مسنح ہوجاتے زمین میں بی ھنس جاتے پتہ نہیں کیا کیاعذاب آنے کے قابل تھے گراس یروردگارنے پھرمبر بانی کی اینے گنهگار بندوں کوایئے در پر دبلیز پکڑکر جیٹھنے کاایک موقع اورعطافر مادیاتوالله تعالی کااراده خیر کاہے وہ دیناجیا بتاہے وہ پروردگارا پیخ آنے والوں کوخالی ہیں بھیجا کرتا آخی دنیا کانہیں سننا جا ہتا کہ لوگوں کی محفل میں کوئی فقیر کہے او جی میں نے آپ کے درسے مانگاتھا مجھے ملانبیں تھاارے دنیا کا تخی سننا گوارانہیں کرتا کہ لوگوں میں بیٹھ کر کوئی فقیر کیے میں اسکے دروازے بر گیا ما نگا مجھے نہیں ملا پرور د گار کیسے پیند فر مائیں گے کہ روزمحشر کوئی بندہ کیے اللہ میں آ کے دریریہ روروکر مانگنا تھا مجھے آپ کے درسے نہ ملااللہ تعالی بھی سننا گوارا نہیں کریں گے، جو مانگے گا پرور دگار عطا فر ما دے گا ضرورعطافر ما نمیں گے اسلئے اللہ تعالی دے کرخوش ہوتے ہیں اور بندہ لے کرخوش ہوتا ہے تواسلئے ہم خوب مانلیں اینے پروردگار ہے ان دس دنو ل میں تبجد کی یابندی کریں تسبیحات ذ کرمرا قبہ خالس کی یابندی کریں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جب بیاد آپ دن بیبال گزاریں گے ناتو دس دنوں کے بعدا ٹھتے ہوئے ہممحسوں کریں گے کہ ہم نسی اور مقام پر چلے گئے تھے بوا ہیںانشاء التددلول کی کیفیت ایسی ہوگی

ں ہے زندگی بتی ہے فکر و نیا کر کے ویکھی فکر عقبی کر کے ویکھی حچیوڑ کرا ب فکر سارے ذکرمو لی کر کے دیکھ کو ن کس کے کا م آیا کو ن کس کا ہے بنا سب کواینا کر کے دیکھااپ رپ کواینا کر کے دیکھ

بڑے دنیاہے ول لگائے اب ان دس دنوں میں رب ہے ول لگاکے دیکھیں کہوہ پروردگارکتنی مہر بانیاں فرماتا ہے انشاء اللہ ہم آ داب کے ساتھ وقت گزاریں گے تورب کزیم ہم پرمہربانی فرمائیں گے رب کریم ہم آپ سب کا پیاں حاضر ہونا قبول فر مالے آمین

و آخر دعو اناان الحمدلله , ب العالمين



 $x_{ij}, x_{ij}, x_{i$ 

﴿ اَفَحَسِبُتُمُ انَّمَا خَلَقُنَا كُمْ عَبَنًا وَّانَّكُمُ اِلْيُنَا لَا تُرْجَعُون ﴾

# روز برا

#### ازافادات

حرب ما فظ فر والفقارا حمد نشده ريرير.

﴿ ایم ایسڈل لوسکا کا زامبیامیں بحالت اعتکاف ہوئے ﴾ ٣٠٠٠ ءمطالق ١٣٢٣ اه

z



المراجعة ال ر ہ کے د نیا میں بشر کونہیں زیباغفلت موت کا دھیان بھی لا زم ہے کہ ہرآن رہے جوبھی بشرآتا ہے دنیامیں بیہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرادھیان رہے (خواجه مجذوب)

| مغنبر       | عنـــــاوين                                                             | رغار ا   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 172         | عقيدهٔ آخرت کي مثال                                                     |          |
| ra .        | ماینده برت مان<br>مایند میں فائدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ,        |
| <b>1</b> 49 | ا ا                                                                     | ľ        |
| mq          | ر بیت در این<br>آخرت کی تاری د نامی                                     | ۲        |
| ۳۲          | اک داقعہ نے زندگی بدل دی                                                | ٥        |
| ۳۲          | ايک عجب واقعه                                                           | Y        |
| ۳۳          | الملائكہ كواللہ والوں كے جوايات                                         | 4        |
| ra          | ع میروندون<br>روز قامت کے نام                                           | ٨        |
| <b>۳</b> ٩  | برے کی بروی خبر                                                         | •        |
| ٩٣٩         | سر کاری گواه                                                            | 10       |
| ۵۱          | گناه ہے بیخے پراللہ کی رحمت<br>بہا والدین ذکر یا ملیا تی                | 11       |
| ar          | بيا دَالِد بن ذِّر بَالما في                                            | 11       |
| ۵۳          | بح كايفين                                                               | 1100     |
| ۵r          | غورت كالشخضار                                                           | ۱۳       |
| ar          | حفرت عمر ه في واقعه                                                     | ۱۵       |
| ۵۵          | ج واَ ہے کا اُستحضار                                                    | l4       |
| ra          | خفرت عرشی فکر                                                           | 14       |
| PG          | رابجه بفريه كأخوف                                                       | IA       |
| ٥٧          | حفرت عُر بن عبدالعزيزٌ<br>آخرت كے فكر مندول كے اقوال                    | 19       |
| ۵۷          | آخرت کے فکر مندوں کے اقوال                                              | <b> </b> |
| ۵۸          | روز حباب                                                                | M        |
| ۵۹          | سيدناابو بكره فالكاحساب سيستنابو بكرها فالكاحساب                        | 77       |
| ۲۰ .        | سيدناغمرﷺ كاحساب                                                        | ٣٣       |
| 4.          | سيدنا عثان عني المستسبب المستسبب                                        | 11       |
| ۱۲ .        | عبدالله ابن مبارك كاخوف                                                 | 70       |
| Ar.         | خواجه عثمان خيرآ بادگ                                                   | ry       |
| 41"         | محمد ثناه كالجحز                                                        | 12       |
| 4m          | سيدناعمان کاره الله الله الله الله الله الله الله ا                     | 1/1      |
| 117         | عجيب واقعه                                                              | . 19     |

بسم اللدالرحمن الرحيم

اَلُحَمُدُ لَلَٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطَفَى امَّابَعُد....! اَعُوُذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنَا كُمُ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمُ اِلْيُنَا لَا تُرُجَعُون ﴾ وقال الله تعالى في مقام آخر

﴿ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ مُّعُرِضُون ﴾ وقال الله تعالى في مقام آخر

وقال الله تعالى مى مقام الحر ﴿ اِقْتَرَبَةِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾

وقال الله تعالى فى مقام آخر ﴿واتَّقُوا يَوُماً تُرُجَعُونَ فِيهِ اللَّمِ اللَّهِ ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِ كُوَسَلِّمُ

عقائداسلام

دین اسلام کے تین بنیادی عقا کد ہیں

(۱).....ایک عقیدہ ہے تو حید کا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے جس نے اس کا نتات کو پیدا کیا اسکی ذات میں یا اسکی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں وہ وحدہ لاشریک ہے۔

(۲).....دوسراعقیدہ ہے رسالت کا کہ نبی الطبیخ رب العزت کے سیج رسول ہیں اور خاتم النہین ہیں۔

(m).....اورتیسراعقیدہ ہے آخرت کا کہ اس زندگی کے بعدایک اور بھی زندگی ہے جس کوعالم آخرت کہاجا تاہے جو کچھانسان اس دنیا میں کرے گا اسے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوکر جواب دینا پڑے گا اور پیعقیدہ سب انبیاء کرام کار ہااس لئے کہ دین کا تصورا سکے سواادھوراہوتا ہے، ایک بندہ اگراس دنیا میں خواہشات کوچھوڑ تا ہے اچھائی کی خاطر قربانیاں دیتا ہے توعقل تقاضه کرتی ہے کہ اے اس کابدلہ ملنا جاہئے ایک آ دمی اگرخواہشات کابندہ بنمآہے دوسروں کےحقوق کو یا مال کرتا ہے انگو تکلیف دیتا ہے ایڈ اپہنچا تا ہے عقل تقاضہ کرتی ہے کہ اس بندے کوسز املی جاہئے ،تو دنیاعمل کی جگہ ہے قیامت کادن اسکے بدلے کی جگہ ہے اسلئے دنیا کی زندگی ایک محدودزندگی ہے وماجعلنا لرجل من قبلک الخلد محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لئے دنیامیں ہمیشہ رہنانہیں لکھا،تو ہم ایک محدود وقت گزاریں گے اور بالآخرائے رب کے یاس پہنچیں گے، دنیامیں جو کیا ہوگااس کا جہاب دیتا يرُ ے گا ،اسلتے ارشاد فرمايا ﴿واتقويوما ترجعون فيه الى اللَّه ﴾ تم ڈرواس دن سے جس دن تہمیں اللہ کے باس جانا ہے اس دن مؤمن كيلئے زندگی کا فیصله ہوگا، کامیانی اور نا کامی کا فیصلہ ہوگا، پیر قیامت کا تصورانسان کی یریشانیوں کو کم کردیتا ہے، انسان کوخوشیوں میں بدمست نہیں ہونے دیتا قابو میں ر کھتاہے، جوانسان جیسا کرےگا، ویسا بھرےگا،ادلے کابدلہ جیسی کرٹی و لیمی بھرٹی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مرکے دیکھ عقيدهُ آخرت كي مثال

یدوں دریا میں مجھلی ایک تیررہی تھی اس سے دوسری بڑی مجھلی نے کہا کہ یہاں شکاری کا ٹنالگاتے ہیں تو ذراسنجل کے رہناا گرتم نے حرص کی اور پھنس گئی توشکاری تمہیں اپی طرف کھنچے گا، پھروہ چھری سے تہارے کرے گا کی ہوں تہہیں نمک مرچ لگائی گی، آگ کے شعلوں پر پکائے گی، دسترخوان پر سجائے گی، پھرمہمانوں کو بلائے گی، پھروہ سب تہہیں بتیں دانتوں میں خوب چہاچہا کر کھا ئیں گے، اب وہ چھوٹی چھلی کہنے گئی کہ اچھا میں ذراد یکھتی ہوں کہ بیسب چیزیں کہاں ہیں وہ اگر ساری عمر دریا میں چکرلگاتی رہے، تب بھی نہ چھری دیکھے گی، نہ آگ د کے کھے گی، اسلئے کہ وہ پانی میں ہے، ہی نہ بیس ، یہ تو اعتبار کرنے والی بات ہے، مان جائے تو اسکا اپنا قائدہ نہیں مانے گی تو جیسے ہی وہ اس شکاری کے کا نئے میں تھنے گی اسکے ہاتھوں میں مانے گی تو جیسے ہی وہ اس شکاری کے کا نئے میں تھنے گی اسکے ہاتھوں میں آتے ہی یہ سب منظرا پی آئھوں سے دیکھے گی پورا پروس اسکے ساتھ ہوگا۔

آتے ہی یہ سب منظرا پی آئھوں سے دیکھے گی پورا پروس اسکے ساتھ ہوگا۔

اب چھتائے کیا ہوت جب چڑ ہا چگ گئی کھیت

#### ماننے میں فائدہ ہے

انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے پیدا ہونے سے چند کھے پہلے اگر اسکوکوئی بتائے کہتم ایک ایسے جہان میں جارہے ہو، جہاں چھنٹ کا انسان ہوتا ہے اور سومنزلہ بلڈ تکیں ہوتی ہیں اور بچاس فٹ او نچے درخت ہوتے ہیں، بہاڑ ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، وہ کہے اچھا میں دیکھا ہوں تو انڈے کے اندر تو اسکو کچھ نظر نہیں آسکتا، مان جائے تو بہتر نہیں مانے گا توجیسے ہی انڈے سے باہر نکلے گاوہ انسان کو بھی دیکھے گاءہ درختوں کو بھی دیکھے گاوہ دریا وی کو بھی دیکھے گا۔

بالکل یمی حال انسان کا ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں جنت اور جہنم کے حالات کو دیکھا ، اللہ تعالی کے محبوب نے دنیا میں آگراسکی گواہی دی سمجھایا، کہ ایک دن آنے والا ہے ، جب تمہارا حساب ہوگا، لوگواس دن کی تیاری کرلواب ہم اگراسکو مان لیس تویہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسکے لئے گئے۔

تیاری کرلیں گے اورا گرنہیں مانیں گے توا پنا ہی نقصان کریں گے۔ ایک و ہریہ

ایک دہریہ حضرت علی ﷺ کے پاس آیا کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کوکس نے ہیں پیدا کیا اور آپ کہتے ہیں؟ حضرت علی ﷺ نے دکھ لیاکہ بید لائل سے بیجے والا بندہ نہیں ہے، کسی اور طریقہ سے اسکے خانہ میں بات بیٹے گی تواہ بلا کہاکہ دیکھ وبھی تم کہتے ہوکہ خود بخو دکا نات بیدا ہوئی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا؟ لہذا ہم آخرت کی بخو دکا نات بیدا ہوئی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا؟ لہذا ہم آخرت کی تیاری کررہے ہیں اگر مان لیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے تو ہماری محنت تو ہو ہی دھر لیا جائے گا، اب بتاؤا حتیا طرس میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا بات تو نجی تہمیں دھر لیا جائے گا، اب بتاؤا حتیا طرس میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ہماری بات ٹھیک نظل آئی تو جو ہماری محت ہے گا اگر ہماری بات ٹھیک نظل آئی تو جو ہماری محت ہے گا وہ پھر دنیاد کچھے گی ، تو مؤمن کو تو اس پر یقین ہے ہم تو مان چکے کہ نجی الفیلیٰ اللہ تعالی کی طرف جو لے کر آئے وہ سب بچھ سے ہے ایمان لا چکے کہ نبی الفیلیٰ اللہ تعالی کی طرف جو لے کر آئے وہ سب بچھ سے ہم تو مان کی تیاری کریں۔

آخرت کی تیاری دنیامیں

آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب بچ کے پیچ ہوتے ہیں تو وہ چندون بہت مصروف رہتاہے ساری مصروفیات ترک کر دیتاہے نہ کہیں کھیلوں میں حصہ لیتاہے نہ کہیں دوستوں کی برتھ ڈے پارٹیوں میں حصہ لیتاہے ، وہ کہتا ہے جی میراامتحان ہے، ماں باپ کوبھی کہتاہے جی مجھے ڈسٹرب نہ کریں بھوڑ اکھا تاہے بھوڑ ابیتاہے ، تھوڑ اسوتا ہے ، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں لگا تاہے ، وہ سمجھتاہے کہ آج میں محنت کروں گا ایک دن آئے گا کہ بمجھے کامیا بی پر پھولوں کے ہار پہنائے جا کیں گے، پھر جب امتحان کادن

آ تا ہے توایک اس کا اے پیر ہوتا ہے اور ایک اس کا بی پیر ہوتا ہے اسکے بعداس کارزلٹ نکلتا ہے

مؤمن کے ساتھ بہی معاملہ ہے کہ مؤمن دنیا میں اس امتحان کے لئے
تیاری کررہاہے وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو گھٹا تا ہے ضروریات پوری کرتا
ہے اسلئے کہ ضروریات کی انتہا ہوتی ہے اورخواہشات کو پوری نہیں کرتا اسلئے کہ خواہشات کی کوئی حدنہیں ہوتی اور آخرت کو ہروقت سامنے رکھتا ہے کہ اس دن
میرا کیا ہے گا؟ اسکی تیاری کرتا ہے اب جب اس دنیا ہے فوت ہوتا ہے
تو قبر میں اسکالمے پیپر ہوتا ہے اس اے پیپر میں ہر بند ہے تین سوال پو جھے
جا کیں گے، دنیا میں لوگ مکنہ سوالات کے پیپر جاری کرتے ہیں کہ ہم اندازہ
فاتے ہیں کہ کیا سوالات آ کیں گے اللہ تیری کر بی پرقربان جا کیں کہ آپ
نادے اپنے مجبوب کے ڈریعے پیپر پہلے ہی آؤٹ کردیا، بھی تہمیں بتادیے ہیں
سوالات کیا ہیں، تو تم انکی تیاری کر لین، چھوٹے چھوٹے تین سوال ہوں گے
، تینوں لازی

(۱) سب بہلاسوال من ربك تيرارب كون ہے؟ گراس كاجواب ہربنده نہيں دے سكے گا، جواب وہ دے گا كہ جس نے دل ميں اس يقين كو برخا يا ہوگا كہ ميرا پرورد گاراللہ ہے اورا گروہ سمجھے گا كہ مجھے دفتر پالتا رہادوكان پالتى ربى لوگ پالتے رہے تو وہ رب كانام كيے لے سكے گا، وہ چيز زبان سے فكے گى جو دل ميں ہوگى، ايك صاحب نے طوطا پالا اسكواللہ اللہ كاذكر سكھا يا لوگ ور دور سے اسكود يكھنے آتے اسكى با تيں سننے آتے، اللہ تعالى كى شان كہ ايك بلى اس طوطے كو پكڑ كر لے گئى، پنجرہ كھلارہ گيا تھا، وہ جب لے جارہى تھى تو طوطا ئيں ئيں كررہا تھا، اسكود كھ تو برا ہواميرى محنت بے كارگى ،ايك اللہ والے كے سامنے تذكرہ ہوا تو وہ كہنے لگا حضرت چلوصدمہ جو تھا سوتھا يہ بات سمجھ ميں نہيں سامنے تذكرہ ہوا تو وہ كہنے لگا حضرت چلوصدمہ جو تھا سوتھا يہ بات سمجھ ميں نہيں سامنے تذكرہ ہوا تو وہ كہنے لگا حضرت جلوصدمہ جو تھا سوتھا يہ بات سمجھ ميں نہيں سامنے تذكرہ ہوا تو وہ كہنے لگا حضرت جلوصدمہ جو تھا سوتھا يہ بات سمجھ ميں نہيں سامنے تذكرہ ہوا تو وہ كہنے لگا حضرت بلى خمير كے جارہى تھى بيچارہ ئيں

(۲) .....دوسراسوال ہوگامن نبیك تیرے نبی كون ہے؟ اب اس كا جواب صحیح تو وى دےگا، جس نے قدم قدم پر نبی كے مبارك طريقه پر پیروى كی ہوگی، جس نے نبی كے زیر قدم رہ كر زندگی گزاری ہوگی، كھانے میں پینے میں لباس میں، طعام میں، قیام میں، ہر چیز میں جس، نے نبی كے طریقه كواپنایا ہوگا تو وہ انسان كے گا، كه ميرے نبی اللہ كے مجوب ہیں

(۳) .....اورتیسراسوال ہوگا مادینك تیرادین كون ساتھا؟ الله والوں نے مخت كى ہوتى ہے انكى موت بھى شان ہے آتى ہے ، صدیث پاک میں آتا ہے كہ جو بندہ با قاعدگى كے ساتھ مسواك كرتا ہے الله تعالى ملك الموت كو بھيجة ہيں وہ اس سے شيطان كو مار بھگا تا ہے اور اس بندے كو بتادیتا ہے كہ تیراوقت قریب ہے تو كلمہ پڑھ لے ، اب بیكنى بڑى نعمت ہے كہ شیطان كو ماركر دور بھگا كيں اور كلمہ يا ددلا كير، چنانچه الله والوں كوموت كے وقت الى بشارتيں ہوجاتى ہيں، الحكے آگے كے مسئلے بھى الله آسان كردیتا ہے، اسلئے كہ انكادل

مخلوق میں نہیں اٹکا ہوتا انکا دِل خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔

# ایک داقعہ نے زندگی بدل دی

" تذکرة الاوکیاء" کے مصنف خواجہ فریدالدین عطار کی عطری دوکان تھی جوان العر تھے، عام زندگی تھی ، دل مخلوق میں خوب ادھرادھرلگا ہوا تھا ایک دن ایک باخد ابندہ انئی اس دوکان پر آیا اور انئی شیشیوں کو بڑے غور ہے د کیھنے لگا، تو یہ کہنے گئے ، کہ بڑے میاں کیاد کھر ہے ہو، بڑے میاں کہنے گئے کہ میں دکھے رہا ہوں کہ اتن شیشیوں میں آئی جان انئی ہوئی ہے، یہ کیے نکلے گی؟ توانہوں نے غصہ میں آکر کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری توانہوں نے غصہ میں آکر کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نوانہوں نے کہا اچھا، پھر میری توایسے نکلے گی، اسکے پاس کپڑا تھا وہ وہیں دوکان میں فرش پرلیٹ گیا، کپڑا اوپر کیا، کہا لااللہ الااللہ یہ سمجھے کہ کوئی بہانہ اور ڈرامہ کررہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایاد یکھا تو واقعی وہ اللہ کو بیارا ہو چکا تھا، دل پر چوٹ گی کہ واقعی یہ ہیں باخد الوگ کہ جود نیا ہے دل کو بیارا ہو چکا تھا، دل پر چوٹ گی کہ واقعی یہ ہیں باخد الوگ کہ جود نیا ہے دل نہیں لگا تے ، ایپ رہے رہ سے دل لگا تے ہیں اور پھرکلمہ پڑھ کردنیا ہے دخصت ہوجا تے ہیں پھر بعد میں چل کر یہ بڑے اولیا میں شامل ہوئے۔

## ايك عجيب واقعه

سری مقطی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے ایک درویش بندہ آیا کہتا ہے کوئی اچھی ہی جگہ ہے جہال کوئی مرسکے ہم چیران ہو گئے اس کی بات ن کر میں نے کہاوہ سامنے کنوال ہے ،وہ گیا وہال کنویں پر اس نے وضو کیا اور دورکعت نقل پڑھے اور جاکر لیٹ گیا،ہم سمجھ سویا ہوا ہے، نماز کا وقت آیا ہم نے بھی وضو کیا جب اسکو جگانے گئے دیکھاوہ تو اللہ کو بیار اہو چکا تھا، یہ اللہ والے اس طرح دنیا ہے چلے جاتے ہیں،اور آ گے کا معاملہ بھی انکا ایسا ہی ہوتا ہے۔ بایزید بسطا می خواب میں کسی کونظر آئے تو اس نے یو چھا کہ جناب آ گے بین یہ بیا کہ بیار اس کے جناب آگے بین کے دولا کے اس کے دولا کے اس کے دولا کو بیار اس کے دولا کے اس کی کونظر آئے تو اس نے یو چھا کہ جناب آگے بیار بید بید بیار کی کونظر آئے تو اس نے بوچھا کہ جناب آگے بیار کی کونظر آئے تو اس نے بوچھا کہ جناب آگے بیار کو بیار کی کونظر آئے تو اس نے بوچھا کہ جناب آگے کے دولا کو بیار کی کو بیار کو بیار کی کو بیار کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کے کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کے کو بیار کو بیار کو بیار کی کو بیار کو بیار کی کو بیار کو بیار کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کے کو بیار کو بیار

کیابنا؟ تو کہنے گئے کہ جب میں قبر میں گیاتو فرشتے کہنے گئے اے بڈھے
کیالائے ہو؟ تومیں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو رہبیں
پوچھتے کیالایا ہے؟ ہمیشہ پوچھتے ہیں تو کیا لینے کے لئے آیا ہے؟ میری بات بن کر
فرشتے مسکر اپڑے اور کہنے گئے اسکا یقین پکا ہے اور وہ وہاں سے چلے گئے،

# ملائکہ کواللہ والوں کے جوابات

(۱) .... جنید بغدادی خواب می نظرائے کی نے کہا جی آگے کیا بنا؟ انہوں نے کہا فرائے کی نے کہا جی ایک انہوں نے کہافر شنے آئے تھے کہنے لگے من ربك ؟ تیرارب کون ہے؟ میں نے انکوا تنابتا دیا کہ میرارب وہی ہے جس نے تہ ہیں تھم دیا تھا کہ آ دم الطفی کو تجدہ کروتو وہ آپس میں کہنے لگے کہ بیتو آگے ہے ہوکر ملا۔

(۲) ۔۔۔۔ شخ عبدالقادر جیلائی کوسی نے دیکھا، حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے گئے قبر میں فرشتہ آئے کیا بنا؟ کہنے گئے من ربك تیرارب کون ہے؟ تومیں نے انہیں کہا کہ دیکھوٹم عرش سے فرش پرآئے ہوا تناسفر کرے اور رب کونہیں ہمولے وزمین کے اور سے میں دوگر نیچ آگرائے رب کو بھول جاؤں گا۔

(٣) .....رابعہ بھریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئیں کسی نے پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ کہنے گئیں فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرارب کون ہے؟ میں نے کہا جا کر اللہ تعالی کو کہہ دواللہ تیری آئی کھر بول مخلوق ہے، آئی مخلوق میں سے توایک مجھ بڑھیا کوئیں بھولا، میرا تیرے سواہے ہی کون؟ میں مجھے بھلا کسے بھول جاؤں گی۔

تویہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کالفین بناہواہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ورنہ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں تو یہ اللہ سے تعلق ہوگا، پھراگر جواب تھ یک دید ہے تو قبر کو جنت کاباغ بنادیں گے، نہ دے تو جہنم کا گڑھا بنادیں گے یہ ابھی ٹرانزٹ ہوگا قیامت کے دن سب

کواٹھایا جائے گا،اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پر پانچ سوالوں کے جواب سب کودینے پڑیں گے، بنی آ دم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دیدیں، تو وہ سوال ہماری زندگی کابی بیپر ہوگا اس میں بھی سب جواب دینے ضروری ہیں اور وہ بی پیراللہ تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعہ آؤٹ کروادیا ہے، یو چھا جائے گا:

اے بندے تونے زندگی کیے گزاری؟

تونے جوانی کیے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا کہاں پرخرچ کیا؟

این علم پر کتناعمل کیا؟

اباس وقت ان سوالوں کا جواب دینا ہے بہت مشکل کام ہوگا، تاہم جو لوگ نیکی کرکے دنیا سے جا کیں گے ، پروردگاران کے ساتھ رحمت کا معالمہ فرما کیں گے اور جولوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالی کے حضور پہنچیں گے توا نئے لئے جہنم مھکانہ ہوگا اسلئے اللہ نعالی فرما کیں گے و امتاز و االیو م ایھا المعجر مون کی اے مجرموں! آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہوجا و ، دوالگ الگ راستے ہوں گے ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجا جائے گا ، تو یہ قیامت کو بھیجا جائے گا ، تو یہ قیامت کو بھیجا جائے گا اور دوسری طرف جہنمی لوگوں کو بھیجا جائے گا ، تو یہ قیامت کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے ، یہ جتنا انسان کے دل میں رائخ ہوگا اتنا اسکی زندگی صحح لائن پر ہوگی ، اسلئے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں ایک تو پوری سورت آئی نام سے ملے گی القیامة اور دوسرا یہ کہ ہردوسر صفحہ پر آ پکوکی تو پوری سورت ای نام سے ملے گی القیامة اور دوسرا یہ کہ ہردوسر صفحہ پر آخرت کی یا دولائی گئی کہ تمہیں اللہ تعالی کے حضور پیش نہروں ہے۔

قيامت كے مختلف نام قرآن وحديث ميں وارد ہيں جيسے اللہ تعالی عظمت

والے ہیں ایکے بے انتہانا م ہیں

جس کے ناموں کی نہیں ہے انہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

روز قیامت کے نام

نی الطیع کی شان بری الکے بھی ننانوے نام، قرآن مجید کے بھی ساٹھ کے قریب نام مفسرین نے لکھوائے ہیں اسی طرح قیامت کے بھی بہت سارے نام قرآن وحدیث میں آئے ہیں،مثال کے طور یراس کا ایک نام ہے یوم القيامة قيامت كادن ،ليل القيامة نهيس كها كيا قيامت كي رات قيامت كادن کہا کیوں؟ کہ جب بندے کی موت آتی ہے تورات ہوجاتی ہے رات میں ہی سوتا ہے، تو مؤمن قبر میں رات میں سوئے گااور صبح بیدار ہوتا ہے اور بیقیامت كى صبح بيدار موكااور پھراينے مالك سے ملاقات كرے كاسكويوم الحسرة بھى کہا گیا،حسرت کا دن ، کچھ لوگ ہو نگے جودھو کے میں رہیں گے اور تیاری نہیں كرسكيل كے، تو قيامت كے دن الكوحسرت موگى ہم بڑے اسارٹ تھے ہم بڑے علتے برزے تھے، ہم بڑے کام نکال لیتے تھے، اوہ واسمیس ہم مارکھا گئے، قال رب ار جعون ممبیں کے اللہ ایک جانس اور دیدے فرمایا جائے گا کلا ہرگز نہیں ہر گزنہیں،اب وہ ہاتھ ملیں گے کہ ہم نے دنیامیں اس کوسیریس کیوں نہ لیا اسلئے قیامت کاایک نام صرت کادن اورایک نام یوم صاب ورب اجعلنی مقیم الصلوة ومن ذريتي ربناوتقبل دعاء ربنااغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ تواس دن اللهرب العزت حماب ليس كاوربيحاب دینا کوئی آسان نہیں ہوگا، جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب فرمار فرمارے تھے کہ جس كاسب كام تعيك موآوث والول كانام س كراسكو بهي بسينه آجانا ب پيزنبيس کیا نکال دیں ،ہم ٹھیک سمجھ رہے ہوں اور قلطی ہوتو اسلئے قیامت کے دن اللہ

تعالی کے حضور حساب دینا ہے ، جب یہ بات انسان سنتا ہے تو پھراسکوڈرلگتا ہے اسلئے كەاللەتغالى فرماتے بيں ﴿وكفي بناحاسبين﴾ كەجم حماب لينے والے کافی ہیں، ہمیں حساب لینا آتا ہے ہم تہیں حساب لیکردکھا کیں گے ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ قيامت كون جم ميزان عدل قائم كركے دكھائيں كے، اس كانام يوم الندمة بھى ہے ندامت كاون شرمندگى کادن کہ دنیامیں انسان لوگوں کے سامنے نیک بن کرر ہے گااور اندر رنگ کچھ اور ہوگا،تو قیامت کے دن اسکاڈھول کا پول کھل جائے گااب ندامت ہوگی لوگ کہیں گے جی تہاری یا تیں س کر ہی تو ہم نیک بنے ہاں بھی اوروں كونفيحت خودميال فضيحت ، بم تمهمين نفيحت كرتتے تصے خود حيب حيب كر گناه كرتے تھے،اس لئے آج ہميں پريشاني ہوئي،اسلئے ايك روايت ميں آتا ہے کہ حسرت والوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا، کہ جو مالک ہوگا اوراینے گناہوں کی دجہ ہےجہنم میں جائے گااوراسکی آنکھوں کے سامنے اسکاغلام اپنی نیک نامی کی وجہ سے جنت میں جار ہاہوگا،تو مالک کوحسرت ہوگی ہے دنیامیں میراغلام تھامجھ سے تو یہ بھلا نکلا، میں من مانی کی وجہ سے جہنم میں جار ہاہوں اور بیفر ماں برداری کی وجہ سے جنت میں جار ہاہے اس لئے ندامت کی وجہ سے قیامت کے دن مجرم لوگ اللہ تعالی کے سامنے آ کھے اٹھانہیں سکیں گے قرآن مجید میں فرمایا ﴿ولوتری اذ المجرمون ناکســورئووسهم عندر بھی ﴾ اگرتم مجرم لوگوں کو دیکھو کہ انکے چیرے اللہ تعالی کے سامنے جھکے موئے ہو نکے اپن نگامیں نہیں اٹھانکیں گے،شرم کی وجہ سے شرمندہ ہو نگے ،اس كوزلزله كاون بحى كها كيا ﴿اذا زلزلت الإرض زلزالهـا ﴾ آج اس ونیامیں زلزلہ آتا ہے نا اللہ او صفح منت میں اپنی حقیقت معلوم موجاتی ہے ،اس دن تواساز لرار اے گا کہنداس سے پہلے آیانہ بھی بعد میں آئے گا،زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا،اس کا ایک نام'' کڑک کا دن'' آج بارش کے وقت

عمل سے زندگی بنتی ہے

جب بحلی چک رہی تھی، بادل کڑک رہے تھے، تو کیے دل وہل رہے تھے توقیامت کے دن کانام کڑک کادن بھی ہے، الی آواز پیداہوگی جودلوں کودہلاکر رکھ دے گی کلیج منہ کوآئیں گے، اس لئے تو کہا ﴿ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عماارضعت ﴾ دوده يلانے والى دودھ يينے والے کوبھول جائیں گی ،ایک اسکانام'' کھڑ کھڑانے'' کادن پیجھی اس آ واز سے متعلقه ایک اسکانام بے' روز واقعهٔ ﴿اذاو قعت الو اقعه او وه دن عجیب دن ہوگا کہ جب انسان کے ایک نیامعاملہ پیش آئے گاایک نام ہے اس کا ''حیصا جانے والادن'' ایک ہے'' دلوں کود ہلادینے والادن''بڑوں بڑوں کے ہے یانی ہوجا کیں گے ایک ہے''روز برحق'' ایبادن جس میں کوئی شک نہیں ایک اسکانام ہے'' ہنگامہ کادن'' عجیب ہنگامہ ہوگا،سب بھاگ رہے ہو تکے، نبی الطیلی نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ " کو کہ لوگ قبروں سے انھیں گے جس حالت میں دفن کئے گئے ہوں گےاور بھا گ رہے ہوں گےانہوں نے حیران موکر یو چھااے اللہ کے محبوب کیا انکے ستر چھیے ہوئے نہیں ہوں گے، تو بی الطِّيلًا نے فرمایانہیں تو کہنے لگیں اللہ کے نبی پھرمرد اورعورتیں اسم کھے کیے ہوں گے تواللّٰد کے نبی نے **فرمایااس دن دل ایسے دہلا دیئے جا** ئیں گے کہ آ دمی کودوسرے کی طرف دھیان کرنے کاموقع ہی نہیں ہوگا سب کواپنی پڑی ہوگی، نفساننسی کاعالم ہوگا ﴿ولاتزروازرةوزراخری ﴾ کوئی کسی کابوجھ نہیں اٹھائے گا،ایک اسکانام ہے' جینے ویکار کادن' کمانسان اس دن کی تختی کودیکھیں کے تو چینیں گے ، چلائیں گے ،روئیں گے ،گراسکا نتیجہ نہیں ہوگاایک اسکانام ہے'' ملاقات کا دن'' کہلوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے جس نے فر مانبرداری کی ہوگی وہ دوست کی شکل میں ملاقات کر ہے گااورجس نے نافرمانی کی ہوگی وہ مجرم کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش كياجائے گا،ايك اسكانام بي 'أبهم يكارنے كادن' ايك دوسرےكومدوك

لتے بکاریں گے، مرکوئی کی کے کام نہیں آئے گا ﴿ الأخلاء يومنذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقین ﴾ دوست ایک دوسرے کے ساتھ وٹمن ہوجا کیں گے، ایک اسکانام ہے 'بدلہ کادن' اللہ تعالی ہرایک کے ممل کابدلہ اسکودلوا کیں گے ظلم کیا ہوگا تو بدلہ ملے گاا حصائی کی ہوگی تو اجر ملے گا ، بدلہ ضرور ملے گا ایک اس كانام بي " وراو ي كادن " وران والادن ،ايك نام بيش كادن ''کہاللہ تعالی کے حضور پیشی ہوگی ، ہندوں کی ،ایک نام ہے''اعمال کے وزن ہونے کادن''اورایک نام ہے''فیصلہ کادن'' کہانیان کے لئے جنت یاجہنم کافیصلہ ہوگا اے انسان یا توزندگی کی بازی جیت جائے گایازندگی کی بازی ہارجائے گا،ایک نام ہے''جمع ہونے کادن''اولین اور آخرین کواللہ ایک جگہ جمع فرمادیں گے ایک نام ہے'' دوبارہ المصنے کادن''ایک نام ہے'' اسکارسوائی کادن' مینی بات ہے کہ آخرت کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے ایک نام ہے اسکا'' سختی کادن'' کہ عرش کے سابیہ کے سواکوئی اور سابی نہیں ہوگااور بندہ اپنے گناہوں کے بفترر بسینہ میں شرابور ہوگا، ایک نام ہے' ' پھلنے کادن' اورایک ہے' انصاف کادن' اورایک فرمایا کہ وہ دن جب کوئی کسی ككام بيس آئكا ﴿ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ﴾ بھا گیں گے، ماں باب بھی اپنی بیٹے سے دور، دنیامیں محبت کی اظہار کرنے والی ما كيں انجان بن جائيں گی، برائے تفق باپ انجان بن جائيں گے، بہن بھائی كی محبول کے دعوے کرنے والے سب ایک دوسرے سے انجان ہونگے ،انسان ال ون حرت كريًا ﴿ ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ﴾ اكاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستہ پرچلتایا ﴿یا لیتنی لم اتحد فلانا خلیلا ﴾ اے کاش میں نے فلال کودوست نہ بنایا ہوتا ﴿لقداصلني عن الذكربعداذ بائني وكان الشيطان للانسان خذولا \$اى كے قرآن مجید میں اس قیامت کے واقعہ کو بہت بڑی خبر کہا گیا۔

بردے کی بردی خبر

دیکھیں بھائی ایک ہوتا ہے میرااور آیکا کسی کو بڑا کہدویتا، ایک ہوتا ہے کسی بڑے كاكسى كوبرا كہنا ،علامہ شبیراحمرعثائی كلصتے ہیں جب بڑے سی كوبرا كہیں وہ چز واقعی بہت بری ہوتی ہے سب برووں کے بوے نے رب کریم نے اس چرکواس خرکوبری خرکہا ﴿عم يتساء لون عن النبأ العظيم ﴾ يه آپ سے بري خرك بارے میں یو چھتے ہیں توجب الله کریم کسی چیز کو بردا کہدرہے ہوں تو وہ کتنی بری بات ہوگی معلوم ہوا کہ ہم نے قرآن مجید میں جوقوم نوح الطیع کے سیلاب کی خربی وہ چھوٹی، جوقوم عاد کے مرنے کی خبر سی وہ چھوٹی، جوقوم ثمود پرکڑک کی بات سی وہ چھوئی، جوقوم لوط پر پھروں کی خبر سی وہ چھوٹی، جوفرعون کے ڈوینے کی خبر سی وہ حیونی، جو یوسف الطیلا کے کنے کی خبرتی وہ حیونی، جوعیس الطیلا کوعرش یراٹھانے کےخبرتی وہ چھوئی، بیسب خبریں حچھوتی ہیں ایک خبران سب ہے بری خبرہے جسکوروردگارفر ماتے ہیں ﴿عن النبأ العظیم ﴾ بری خبر جس کوقیامت کے دن کی بات کہتے ہیں وہ بہت بردی بات ہے ای لئے اس خر کو بھی برئ خركمااوراس دن ك واتعه كوبراواتعه كها كيا إيهاالناس اتقوار بكم ان ذلزلة الساعة شنى عظيم، الله تعالى خوعظيم بين وهوالعلى العظيم استخطيم يروردگارن اسكونبا عظيم بھى كہااورشينى عظيم بھى كہاتو معلوم موايكوئى چھوٹی بات نہیں ہے ہم سجھتے ہیں دورے ﴿ان هم يرونه بعيداونواه قریبا ﴾ "براسے دور مجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں" چنانچراس دن ہربندہ اینے اعمال کے حساب سے گروی ہوگا ﴿ کل امرء بماکسب رھین ﴾ ایے عملوں کے بقدر گردی ہوگا جیسے گردی چرکوچمرانایر تاہے عمل ہوں گے تو جھوٹے گاور نہیں چھوٹے گا۔

سرکاری گواه

اور قیامت کے دن اللہ تعالی جارگواہ پیش کریں گے

(1) سایک تونامه اعمال پیش موگانسان کے تنابوں پر ﴿ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین ممافیه ﴾ جب تتاب پیش بوگی تو مجرم لوگ اسیس جب این المجرمین کرتو تول کودیکس گے تو ڈریں اور کا نیس کے اور زبان سے کہ بھی دیں کے ﴿ویقو لون یاویلتنامالهذالکتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة میں میں میں کوئی چھوٹا کوئی براعمل ایرانہیں جو آئمیں درج نہ کردیا گیا ہو ﴿ووجدواماعملواحاضراو لا یظلم ربک احدا ﴾

(۲) .....اوردوسرے فرشتے گوائی ویں ئے ﴿ ان علیکم لحافظین کر اماکاتبین یعلمون ماتفعلون ﴾

(۳).....اورتیرےجم کے اعضاءگواہی دیں گے جن سے انسان گناہ کرتا ہے۔﴿یوم تشہد علیہم السنتھہ وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون﴾

اکویوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے ہیں ، چنا نچہ حدیث پاک ہے نبی الظیالی نے حارث ﷺ ان جواب میں اصبحت یا حارثہ آئے ۔ اے حارثہ تم نے کسیے صبح کی؟ انہوں نے جواب میں کہااے اللہ کے نبی اس حال میں صبح کی کہ مجھے یوں لگتاہے میں اپنے رب کے عرش کے سامنے کھڑ اہموا ہموں ، ایساا نکا کامل یقین بن گیا تھا، چنا نچہ جب یہ یقین ہوکہ اللہ تعالی کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر بندہ اپنے نفس کوقا ابوکرتا ہے۔

# گناہ سے بیخے براللہ کی رحمت

کتابوں میں ایک باندی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک قصاب اس پر بدنیت ہو گیا ہو گیا تھا، موقعہ کی تلاش میں تھادہ کسی کام کے لئے باہر نکلی تواس نے موقعہ غنیمت پایاتوا سکے سامنے اپنے برے خیال کا ظہار کیا کہ میں تجھ سے برائی کرنا عا ہتا ہوں سمجھدارتھی اس نے آگے ہے کہا کہ دیکھوجتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہواس سے زیادہ محبت میرے دل میں ہے گر میں اللہ تعالی سے ڈرتی ہوں اسلئے میں گناہ بیں کرنا جا ہتی اس خدا کی بندی نے جوالفاظ کے نا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو ان الفاظ کی وجہ سے اس نو جوان کے دل پر اثر ہوااور اس نے گناہ سے تچی تو بہ کرلی اس نے دل میں سوچا چلو میں اب چلا جاتا ہوں کہیں جب شہرے باہرنکلا تواسکوایک بڑے میاں ملے کوئی بزرگ تھے وہ بھی جار ہے تھے ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی کہاں جانا ہے کہا اُس بستی میں جاناہے، آپ نے کہاں جاناہے؟ اسکے قریب دوسری بستی میں جاناہے، ا چھاتو پھرا کھے سفر کرتے ہیں، تین دن اکھے چلے، گری کا موسم تھا جب دونوں چلے توان کے سرول پر بادل نے سابد کیا ہوا تھا، قصاب بھی سمجھتار ہا کہ اس بزرگ کی وجہ سے اللہ کی میرحت اور وہ بزرگ بھی سجھتے ہتھے کہ میہ مجھ پراللہ کی مہر بانی ہے،لیکناللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ جب تین دن کے بعدان کاراستہ

بهاؤالدين زكرياملتافي

کہتے ہیں کہ شخ شہاب الدین سہروردی ؓ نے بہاؤالدین زکر یا ملتا کی کوتین دن میں خلافت دیدی تھی وہ اپنی تیل بی سنوار کے آئے تھے، شخ نے بس اسکوآ گ دکھادی جلنے لگ گئ، جو پرانے پرانے لوگ وہاں رہتے تھے انکے دل میں خیال آیا کہ دکھوجی اس کوتین دن میں اجازت مل گئ اور ہم مدتوں ہوگئے رہتے میں پڑے ہوئے ہیں توانہوں نے حضرت کہا ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، حضرت نے کہا چھامیں پھر تمہیں بتاؤں گا، چنانچا گلے دن مہمان آگئے توانہوں نے بھی مرغیاں ذرج کروانی تھیں انہوں نے بلایاان دوج پر بیرانہوں نے کہا ہوئی اور چھری دے کر کہا کہ بھی اسکوذرج کرو والی تھیں انہوں نے بلایاان مرایی جگہ کرنا جہاں کوئی ندو کھا ہوانہوں نے کہا بہت اچھا ایک نے دیوار کی اوٹ میں ذرج کر کی ، تھوڑی دیر میں درخت کی اوٹ میں ذرج کر کی ، تھوڑی دیر میں مرغی ہاتھ میں درخت کی اوٹ میں ذرک کرئی تھوڑی دیر میں مرغی ہاتھ میں دوج کر کے آگے حضرت نے دیکھا کہ بہاؤالدین زکر کے چھری ہاتھ میں مرغی ہاتھ میں دوئے ہوئے آ رہے ہیں ، بھی روکیوں رہے ہو حضرت میں مرغی ہاتھ میں روکیوں رہے ہو حضرت

آب نے حکم دیا تھا میں بورائی نہ کرسکا بھٹی کیوں نہیں بورا کر سکے سب نے بورا كرديا ،حفرت اسلئ كمين جهال جاتا مول الله مجهد مرجَّكه و كيهت بي حفرت نے فرمایاد کیمواسکایقین پہلے ہے بناہوا تھااسلئے اسکواجازے تین دن کے اندرال گئی ہو ہروفت دل میں یقین رکھئے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں۔

بحكالقين

ایک باپ اینے بیٹے کے ساتھ جارہاتھارات میں اکلواگلورکاباغ نظر آیا تو والد کادل للجایا کہ بھئ انگور کے ہیں ،اس نے بیے کو کھڑ اکیابا ہراور کہا کہ دیکھو جب کوئی آئے ٹاتو مجھےاً واز دے دینا، میں جا کر ذراانگورتو ڑتا ہوں اب وہ گیااور جیسے ہی انگورتو ڑنے کے لئے اسنے ہاتھ بردھایا تو یجے نے شورمیادیا ابوابو ہمیں کوئی دیچھ رہاہے، توباپ سمجھا کہ کوئی بندہ آگیا تو وہ انز کر سہم کر آ گے گياادهرادهرد يکهاتو کوئي نہيں تھا کہنے لگا کون ديکھ رہاہے يہاں تو کوئي بنده نہیں، بیجے نے کہاابو بند بنہیں دیکھ رہاہے بندوں کا پرور دگار دیکھ رہا ہے، ہاراتو یقین اس بچے جیسا بھی نہ بن سکا۔

#### عورت كااستحضار

ابک آدمی نے کسی غریب عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اسکوبرائی یر مجبور کر دیاوہ فاقوں ہے تنگ آئی ہوئی تھی بچوں کی خاطراس نے اس کی بات مان لی اب جب بیگر آیااسکولے کے تو کہنے لگا کدا چھاذرادروازے سب بند کردووہ بند کرتی رہی مگرست ست جیسے کوئی بندہ بے دلی ہے کرتا ہے توا سنے اسکوکہا کہ ابھی تک دروازے بندنہیں ہوئے وہ کینے لگی بس ایک دروازہ بندنہیں ہوتایاتی تو ہو گئے، تونیہ اسے کہتا ہے کونسا دروازہ بندنہیں ہوتا توجب اسنے پیکہا؟ تواسعورت نے جواب دیا کی جن درواز وں سے مخلوق دیکھتی ہے ان سب درواز ول کومیں نے بند کر دیا ،جس درواز ہے ہے برور دگار دیکھتا ہے میں وہ دروازہ بندنہیں کر کی، توجو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دل پر ہروقت یہ استخطار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں و یکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہو ہو معکم این ماکنتم ﴾ تم جہاں بھی ہواللہ تمہارے ساتھ ہے اسلئے صحابہ کرام کابڑالیقین بناہواتھا۔

#### حضرت عمر يفظنه واقعه

بعدذرا حالات معلوم كرنے كے لئے گليوں ميں چكرنگار بے تھے ايك مكان ہے دوعورتوں کی آواز آئی ایک ذرابزی عمر کی تھی ایک جھوٹی لڑکی تھی ماں نے بٹی سے یو جھا بکری نے دودھ دیدیا دیدیا؟ کتنا دیا ہے؟ کہ ذراتھوڑا دیا ہے کہنے گئ مانگنے والے تو بورا مانگیں گےتم اسمیں تھوڑ ایانی ملادو،اس نے کہا کہ امیر المؤمنین نے اعلان نہیں کروا یا کہ کوئی دودھ میں یانی نہ ملائے اس نے کہاکونسا امیرالمؤمنین اس وقت نه عمر د کچه ر با ہے اور ندمنا دی د کچه ر باہے تو آ گے ہے جوان بکی نے جواب دیااے اماعمنیں دیکھاتو عمرکایروردگارتودیکھاہے عمر نے بات سی واپس آ گئے ا گلے دن تیار ہوکر جب امور مملک سنجالنے کے لئے کام کاج نیٹانے کے لئے بیٹھے توان دونوں عورتوں کو بلا بھیجا، پتہ چلا کہ ایک بڑی ہےاورایک اسکی بیٹی جوان العرہے،مگر شادی نہیں ہوئی عر کے دل میں خیال آیا کہ کہ میرابھی بیٹا جوان ہے اگرشادی کرنی ہوتو بہوتوالیں ہونی چاہئے جس کے دل میں ایسایقین ہوتواس بڑھیاہے کہا کہ دیکھوتمہاری بٹی جوان ہے میرابیٹا جوان ہے کیوں نہ دونوں کا نکاح کردیں چنانچہ دونوں کا نکاح کیا بیروه لژکی تھی جوعمر بن عبدالعزیرُ کی نانی بنی اسکو بٹی ملی اوروہ ماں بنی عمر بن عبدالعزيز كي اب شادى تو ہوگئ عمر في اسكوايك دن بلايا اوراس لركى کوکہا کہ دیکھو بیٹی میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا جا ہتا ہوں اس نے کہا جی حکم

فرمائمیں،فرمانے گے ڈیوٹی ہے ہے کہ جب میں روزانہ تیار ہوکرا مورخلافت
کے لئے گھر سے نکلنا چا ہوں تو تمہاری ڈیوٹی ہے ہے کہ رہتے میں آکر میر بے
قریب تم نے مجھے وہی سبق یا دولا دینا ہے اس نے کہا کونساسبق؟ کہنے گھ
جوتم نے مال کے سامنے کہا تھا' عمر نہیں دیکھا تو عمر کا خدا تو دیکھا ہے' حضرت
عمر کو بیفقرہ اتنا اچھا لگنا تھا کہ اس بی کی کوفر ماتے سے کہ توبار بار بید کلمہ میر بیا سے دو ہراچنا نچہ ہردن وہ بی آپ کوجاتے ہوئے یا ددلاتی قریب آکر کہتی
''اگر عمر نہیں دیکھا تو عمر کا خدا تو دیکھا ہے' کتابوں میں لکھا ہے عمر کے دل پر
الی چھاپ لگ گئی تھی اس نقر ہے کی کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخو دبھی کہہ
الی چھاپ لگ گئی تھی اس نقر ہے کی کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخو دبھی کہہ
الی تھاپ لگ گئی تھی اس نقر ہے کی کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخو دبھی کہہ
امٹھتے تھے'' عمر نہیں دیکھا تو عمر کا خدا تو دیکھا ہے' ایسادل مروہ فترہ پوست
ہوگیا تھا۔

# چرواہے کا استحضار

عبداللہ ابن عمر رائے میں جارہے تھے تواک جگہ ایک جرواہا ملاج واہے کوہا کہ بھی کچھ ہمیں دودھ ہی دیدو،اس نے کہا کہ جی میری بکریاں نہیں ہیں اجازت نہیں ہے، بھی ہم بچھ بنا کیں گے، کھانا پکا کیں گے تہمیں بھی کھلا کیں گے ہمیں اتو روزہ ہے تو الا کوئی اس نے کہا جی میرا تو روزہ ہے تو الا کوئی میں دیکھنے والا کوئی نہیں گری کی شدت اور پھر بکہ بال چران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں گری کی شدت اور پھر بکہ بال چران والا اللہ تو بدا تنابھا گنا پڑتا ہے ان کے بیعی کہ بندے کا حشر ہوجاتا ہے اوراس حالت میں چرواہاروزے سے ہودل میں خیال آیا کہ اسکوآ زماتے ہیں ہو اسکوشورہ دیا آ زمانے کی خاطر بھی ایک بکری ہمیں بچ دوہم اسکو یکا کیں گئے ہمیں افسادی کر لینا ہم بھی کھا کیں گے اسنے کہا جی میں مالک تو نہیں ہوں فرمایا بھی تم مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے میں مالک تو نہیں ہوں فرمایا بھی تم مالک کو کہہ دینا کہ ایک کری کو بھیڑیا لے گیا تو فاین الملہ تو اللہ تو در کھتا ہے اللہ بھی تو ہے بعداللہ ابن عمری کو بھیڑیا کے گیا تو فاین الملہ تو اللہ تو در کھتا ہے اللہ بھی تو ہے بعداللہ ابن عمری کو بھیڑیا کے گیا تو فاین الملہ تو اللہ تو در کھتا ہے اللہ بھی تو ہے بعداللہ ابن عمری کو بھیڑیا کے گیا تو فاین الملہ تو اللہ تو در کھتا ہے اللہ بھی تو ہے بعداللہ ابن عمری کو بھیڑیا

ایبااثر ہوا کہ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنا کرکہاکرتے تھے کہ اس قوم کا حال دیکھو کہ اتنا کامل یقین کہ چرواہا بھی تنہائیوں میں روزے کی شدتیں برداشت کرتا ہے اور جب کہا جاتا ہے کوئی عمل خلاف شرع کرلوتو کہتا ہے فاین الملہ پھراللہ کہاں ہے۔

الله پھراللہ کہاں ہے۔ حضرت عمر سی فکر

چنانچہ عمر کا یقین ایسا تھا قیامت کے بارے میں کہ جب آپ کی وفات ہونے گئی آپ نے اپی وصیت فرمائی کہ جھے جلدی نہلادی اور جلدی دفنادیں عین دفعہ اسکودو ہرایا توایک صحابی نے کہا کہ امیر المؤمنین ہم جلدی دفنا کیں گے جلدی آپ کو لفنادیں گے لیکن اتنی جلدی آپ کیوں کررہ ہیں توجب یہ کہا، عمر کی آنکھوں میں آنو آگئے فرمانے لگے میں جلدی اس لئے کررہا ہوں کہ اگراللہ تعالی مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملادیا اور عمر کے انجام کو تواللہ بھے ہمراؤ جانتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، مراؤ صطفیٰ تھے [لوکان بعدی بہتر جانتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، مراؤ صطفیٰ تھے [لوکان بعدی نبیالکان عمر] یہ فضائل تھے مگر پھر بھی کہتے ہیں عمر کے انجام کو تواللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

# رابعه بصربيكا خوف

رابعہ بھر بیاللہ کی نیک بندی کسی نے انکوکھانے لئے بھنا ہوامرغ لاکر دیا انہوں نے جب بھنا ہوامرغ دیکھا تو رونے لگ کئیں وہ لانے والا آ دمی پریثان ہوگیا کہ پتہ نہیں کیابات ہوئی تو کہنے لگا اماں آپ کیوں رور ہی ہیں فرمانے لگیں کہ مجھ سے تو بیمرغ اچھا بوچھاوہ کیے؟ فرمانے لگیں اس لئے کہ مرغ کو پہلے ذیح کیا گیا جب اسکی جان نکل گئی اسکوآ گ پرڈ الا گیا اگر قیامت کے دن رابعہ کے گناہ معاف نہ کئے محکے تو اسے تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا

جائے گا، مجھے سے تو مرغ اچھاہے اسکی روح پہلے نگلی بعد میں بھونا گیااور رابعہ کوتو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا۔

حفرت عمر بن عبدالعزيزٌ

عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک بڑھیا آئی اس نے کہا کہ جی پہلے لوگ تو توا پی اولادوں کے لئے اتنا چھوڑ گئے تم بھی کچھ جا گیریں وقف کردو، کہنے لئے میں نہیں کرسکتا وہ ذراناراض ہونے لگیں کہ میں بڑی ہوں تم کسی کی بات مائے نہیں ضدی ہو، انہوں نے غلام کو کہا کہ بھٹی کوئی سکہ ہوتو لاؤ، وہ ایک وینار کا سکہ لایا گئے نگے ایک گوشت کا نگڑ ابھی لاؤ تو دینار کو آگ میں ڈلوادیا جب دینار لا ل سرخ ہوگیا تو اسکو گوشت پر کھوایا تو گوشت جلنے لگااب جب گوشت جاتا ہے تو وہ بڑھیا کہنے گئی کہ کیا بد بو آرہی ہے کہنے گئے الل اس آپ کو منظر دکھایا ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو کہنے آئیں ہیں کہ قیامت کے دن تمہاراای طرح حشر کیا جائے بھی بیت المال کے بیسہ کو اپنے بچوں می کے لئے وقف کردو، میں نے تمہیں نمونہ دکھایا ہے کہ کل میرے ساتھ یوں بی ہوگا، تو اتنا یقین ایکے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا اس لئے بھائی قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا چھوٹی بات نہیں۔

آخرت کے فکرمندوں کے اقوال

الله کے محبوب بھی بھی کہتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے یالیت رب محمد لم یخلق محمد الے کاش کہ محمد لیے کاپروردگار محفظ کو پیدائی نہ کرتا ،سید تا ابو بکر صدیق فرماتے تھے یالیتنی کنت عصفور الے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا ،موثن کے بدن کابال ہوتا ،مجھے میری ماں نے جنائی نہ ہوتا ، چنانچے عبد الله ابن مسعوا یک صحافی ہیں ایکے پاس ایک آدی آیا اور کہنے موتا ،چنانچے عبد الله ابن مسعوا یک صحافی ہیں ایکے پاس ایک آدی آیا اور کہنے لگایالیتنی اکون من اصحاب الیمین میں الیمین میں اصحاب مین میں

ے ہوتا' تواس بات کوئ کرعبرالله ابن مسعودٌ نے فرمایا' یالیتنی کنت اذا مت لم ابعث' اے کاش کہ اگر میں مرتا تو میں دوبارہ اٹھایا بی نہ جاتا ایے برے برے جلیل القدر صحابہ اس قیامت کے دن کی پیشی سے اتنا ڈرتے تھے۔ روز حساب

اس کے احادیث میں آیا ہے کہ اس دن نفسانسی کا عالم ہوگا انبیاء تقراتے مول کے، سب لوگ اکٹھ ہوکرآ دم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہا ہے انسانوں کے باب آب اللہ کے حضور عرض سیجئے کہ میں اس مصیب سے نجات و یکئے حساب شروع کر لیکئے حضرت آدم النظی کہیں گے کہ میں اللہ کے حضور حاضری نہیں دے سکتا اس لئے کہ میں نے درخت کا کھل کھا، تھا مجھے آج اس دن کی دہشت تا کی کی وجہ سے اللہ کے سامنے بات کرتے ڈرلگتا ہے لوگ حضرت نوح الطِّنِينَ کے پاس جا کیں گے حضرت نوح الطِّنِينَ بھی انکار فرما کیں گے کہ میں نے بددعاما نگی تھی جس کی وجہ سے ساری قوم کوغرق کردیا گیااب میں اللّٰہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں لوگ حضرت موی الطبیلا کے پاس آئس کے وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک قبطی مارا گیا تھامیں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں حفرت عیسی الطیعات کے ماس آئیں گے کہ بھی نہیں لوگوں نے تو مجھے اللہ کا شریک بنالیا تھا اور مجھے تو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرلگتا ہے سب انکا کردیں گے بالآخر ساری انسانیت نی الطفیع کی خدمت میں حاضر ہوگی حدیث یاک میں آتا ہے کہ نی الطفی مقام محود رہی کہنے کر حدے میں جائیں گے نبی النکھی نے فر مایا میں اس دن اللہ تعالی کی ایسی حمد بیان کروں گانہ سکے کسی نے کی نہ کوئی بعد میں ایس حمد بیان کرے گا اور پھرنی الطبيع جدے کی حالت میں رونا شروع کردیں گے اللہ اینے محبوب کوفر مائیں گے میرے مجوب آب دنیامیں بھی روتے رہے تجدول میں اورآج بھی تجدے میں رورے ہیں مجدے سے سراٹھائے [سَل تعطَ] آپ مانگئے جو مانگیں گے ہم آپ کوعطا کریں گے تواللہ کے مجوب فرمائیں گے اے اللہ اپنے بندوں کا حساب لیجئے ان کی اس مصبیت سے جان چھڑ ایئے فرمائیں گے اچھاکی کو پیش کرو سیدنا ابو بکر رہ بھین کا حساب

كتابوں ميں لکھا ہے كہ جب اللہ تعالى فر مائيں گے كہ كى كوپیش كروتونى الطنيلا سيدناصديق اكبري كوكهيس كے كەتم پيش ہوجاؤ جب كہيں گے توصديق ا کبر پیدو ناشروع کردیں گے،اےاللہ کے نبی میںاینے رب کےسامنے پیش نہیں ہوسکتا اے اللہ کے نبی میں عمر کے آخری حصہ میں آ کرمسلمان ہوازیادہ عرصہ میرااسلام سے پہلے کا بے میری عمراس قابل نہیں کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوجاؤں انکار کریں گے نبی الطّیعیٰ فرما کمیں گے ابوبکر تھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جب ابو کرصد تق کونبی النک حکم دیں گے تو ابو بکر صدیق پہایک قدم آ گے بڑھائیں گے حدیث میں آتا ہے وہ بھی رونا شروع كردس كے اللہ ميں پيش ہونے كے قابل نہيں ہوں ميں حساب دينے كے قابل نہیں ہوں اللہ تعالی فر مائیں گے اومیر مے بوب کے یارغار تونے میرے محبوب برایے احسانات کئے ہوئے ہیں کہ اسکابدلہ ہم نے اینے ذمہ لیا صريث ياك مين آتا ہے[ان الله يتجلى للخلق عامة ولكن لابى بكر حاصة الله تعالى قيامت ك دن مخلوق كے لئے عام بجلى فرمائے گا مگرا بو بکر کیلئے خاص حجی فرمائے گا ،اللہ رب العزت مسکرا کر دیکھیں گےا بو بکر صدیق کی طرف تم روتے ہوتمہارے تواحیانات ہیں میر ہے محبوب پراوراحیا نات کابدلہ میں نے دینا ہے نی الطفی نے فرمایامیں نے دنیامیں سب کے احسانات کے بدلے دیدیئے ابو کمرتیرے احسان کابدلہ اللہ دیے گاکسی زندگی ہوگی کہ احسان کابدلہ دینے والے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابوبکر تیرے

احمانات کا بدلہ اللہ دے گالگ چنانچہ سیدناصدیق اکبر ہا گے ہوئے اللہ تعالی انکانامہ انکال دیکھیں کے مسکرا کرفر مائیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا ہول لسوف یوضی ابوبکرہم تہیں خوش کردیکیں ﷺ

سيدناعمر فظهه كاحساب

پھر جب انکاحساب ہوجائے گا تو سیدنا عمر دیو کو پیش کیاجائے گا سیدنا عمر دید بھی روئیں گیاجائے گا سیدنا عمر دید بھی روئیں گئے گئی الکینی نے فرمایا حضرت صدیق دید کو کہ آسان کے ستاروں کے برابرا گرکسی کی نیکیاں دیکھنی ہوں تو عمرفاروق کی نیکوں کودیکھے مراد صطفیٰ تھے اللہ تعالی انکوبھی مسکرا کر پاس فرماویں گے۔

سيدناعثان عنى عظيه كاحساب

پھرسیدناعثان عن پیش ہوں گے حدیث پاک بیں آتا ہے کہ انکاحماب بہت آسانی سے لیاجائے گاچونکہ نی القید نے دعادی تھی ایک مرتبہ عیدکادن تھا نی القید عید پڑھانے کے لئے تشریف لے جارہے ہیں ہمیں کچھ دیجئے کہ ہم کچھ منگوا کیں اور پکا کیں بیٹیم آ کیں گے ہوا کیں آ کیں گی تا کہ اعکو بھی آج عید کے دن منگوا کیں اور پکا کیں بیٹیم آ کیں گے ہوا کیں آ کیں گی تا کہ اعکو بھی آج عید کے دن دے کیں نی القید نے فرمایا کہ میرے پاس تو پچھ نیس وہ خاموش ہوگئیں نی سے نے عیدکی نماز پڑھائی جب عیدکی نماز پڑھائی جب عیدکی نماز پڑھائی جب عیدگی نماز پڑھا کہ بیسب پچھ کیے ہواعرض کیا اے اللہ کے نی جب جیدگی نماز پڑھانے کہ بیسب پچھ کیے ہواعرض کیا اے اللہ کے نی جب جیدگی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے تو سیدنا عثان ابن عفان جب آپ عیدگی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے تو سیدنا عثان ابن عفان طور پر بھیجاسب از واج کو مدید بھیجاتو سب از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے طور پر بھیجاسب از واج کو مدید بھیجاتو سب از واج نے کھانا پکایا اور اللہ کے

راست میں دے رہی ہیں تونی النظیلانے جب بیانا توفر مایا ہاد حمن سهل الحساب على العثمان الدرخن اب توعثان كے لئے قامت كے دن کاحساب آسان فرمادے، چنانچہ قیامت کے دن جب عثان غنی ہد پیش ہو نگے اللّٰدرب العزت ا نکا حساب آ سان فرمادیں گے پھرعلی ہدیمیش ہو نگے صيث ياك من تاب [اسوع المحاسبة يوم القيامة حساب على] قیامت کے دن سب سے جلدی حساب اللہ تعالی سیدناعلی ہے کالیس سے جلد حاروں کاحساب دیں گے انکاحساب دیکراللدرب العزت کواتنی خوثی ہوگی محبوب کے باروں کود مکھ کر کہ اللہ تعالی کا جلال اللہ کے جمال میں بدیے گا باقی ساری مخلوق کا حساب الله آسانی کے ساتھ لیس کے انتظامت کے ساتھ حساب موگا ہرایک کا، پھرتو رئمت کاوہ نزول موگا قاری محمرطیب ککھتے ہیں کہ اتنااللہ تعالی کی رحمت کانزول ہوگا کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر د کھھے گاشایدآج میری بھی مغفرت کردی جائے ،واہ میرے مولی اسکی رجت كاكتناظهور موكاتو بھئى اس دن كى ابتداكى شدت بردى زيادہ ہے اسلئے اس دن اللّٰدربالعزت کےحضور پیش ہونے ہے ہمارے اسلاف ڈرتے تھے علامہ ا قبال نے عجیب اشعار کیے فرماتے ہیں

توغنی از ہردو عالم من فقیر روزمحشر عذر ہائے من پذیر (اےاللہ تودوعالم سے غنی ہے اور میں مختاج ہوں قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کرلینا) گرتو می بنی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا مجیر

اورالله اگرتو فیصله کرلے که حساب لینالازی ہے تو مالک میری فریاد ہے مجرمدات مصطفیٰ کریم کی نگاموں سے اوجھل لینا مجھے اسکے سامنے شرمندگی

نہ ہو جائے کہ محبوب تو را توں کوروتے رہے اور ہم نے اینکے آنسوؤں کی قدر نہ کی اس دن کی بیثی ہے ہمارے ا کابراتنا گھبرایا کرتے تھے ،آسان کا منہیں ہے اللہ کے حضور پیش ہونا۔

# عبدالله ابن مبارك كاخوف

عبدالله ابن مبارک کا آخری وقت آیا ہزاروں شاگردوں کے استاد سے، شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس چار پائی سے اتارکر پنچ زمین پہلادو الاموفوق الاحب شاگردوں نے پنچ لادیا گرائی جیخ نکل گئی کیا دیکھا استے برخ محدث وہ اپنے رضارکوزمین پردگر نے گئے اورا پی داڑھی کو بکڑ کر روکر کہنے گئے اے اللہ عبداللہ کے بڑھا پے پرحم کرکوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیااللہ میں نے وحدیث کی خدمت کی میں نے لاکھوں بندوں کونسے کی نہیں کیااللہ میں نے دن رات قربانیاں دیں علم سیھا،کوئی تیرے بندوں کی زندگیاں بدلیس اللہ میں نے دن رات قربانیاں دیں علم سیھا،کوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا، بس اپنی داڑھی کو پکڑ کر صرف اتنا کہنے گئے اللہ عبداللہ کے بڑھا پے پرحم فرما،وہ ڈرتے تھا تی عبداللہ کے بڑھا ہے پرحم فرما،وہ ڈرتے تھا تی کئے قامت کے دن کی تاری کرتے تھے۔

# خواجه عثمان خيراً بأديُّ

خواجہ عثان خیرآبادی کے بارے میں آتا ہے انکی بقالہ کی دوکان تھی جو بندہ ان کے پاس سودا لینے آتا تو کچھ کے پاس کھوٹے سکے ہوتے اس زمانہ میں جاندی کے سکے ہوتے تھے جب گس جاتے تھے تو انکو کھوٹا سکہ کہتے تھے تو وہ لیے سوداد یدیتے ساری عمر یمی حال رہاجب انکی وفات کا وقت قریب آیا آخری لیحہ قریب تھا فیک لگائی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے دعا کرنے گئے اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتارہا تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کریا۔ وہ لوگ اس دن کی قبول کرتارہا تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کرلے، وہ لوگ اس دن کی

تیاری کرتے تھے اب ہم سوچیں ہم نے اس دن کے لئے کیا تیار کرر کھا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس دن کے لئے کچھ تیاری نہیں کی وہ دن بڑامشکل ہے۔

محمدشاه كاعجز

محمرشاہ مکران کابادشاہ گزراہے ایک دفعہ یہ جنگل میں گیا شکار کھلنے کے لئے ایک بڑھیا کی گائے تھی اسکے بولیس والوں نے اسکی گائے کوذیح کر کے اسکے کباب بھون کر کھالئے بڑھیانے ان سے کہا کہ مجھے کچھے میسے دیدوکوئی اورگائے لےلوں گی ای کے دودھ برمیراگز ارتھا،انہوں نے بات ہی نہنی بڑی بریثان مکی مخص سے مشورہ کیا میں کیا کروں اس نے کہا بادشاہ زم دل آ دمی ہے تم بادشاہ کواپنی بات پہنچاؤوہ تہمیں اس کا معاوضہ دیدے گااس نے کہا پولیس والے تو جانے ہی نہیں ویتے اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتا تا ہوں بادشاہ نے دودن کے بعدوالیں جاناہے اوراسکے گھرکے راستہ میں در سے اوردر بایرایک ہی بل ہے بیاس بل سے گزرے گاتم بل بر پہنچ جاؤاور محرشاہ ہے اپنی بات کرلینا، بر صیاوہاں پہنچ گئی، جب محمد شاہ وہاں پہنچا بر صیا آ گے برھی اس نے سواری کی لگام کو پکڑلی ، محمد شاہ کہنے لگا اماں کیا بات ہے؟ سواری کیوں روکی؟ کہنے لگی محمد شاہ میراتیراایک مقدمہ ہے یہ یو چھنا جا ہتی ہوں اس بل برحل كرناجا بتا ب يا قيامت كدن بل صراط برحل كرناجا بتا بساس نے بدالفاظ کیے، کہتے ہیں بادشاہ کو پینے آگیا کہنے لگا اماں میں اس قابل نہیں ہوں كه بل صراط يرفيعله چكاؤل، چنانچه برهيانے اسكوسارا معامله سايا، محمد شاه نے اس بردهیا کوستر گائیوں کی قیت دی اورمعانی مانگی اورکہااماں معاف کردینامیں قیامت کے دن بل صراط پر کوئی مقدمہ پیش نہیں کرسکتا، آسان کام ہے کہ کوئی بندہ کے کہ میں قیامت کے دن پیش ہونے کے قابل ہوں ، ماں نے کوئی لال نہیں جنا جودم مارے کہ میں اللہ تعالی کے حضور پیش ہونے کے قابل ہوں ، وہ ابیادن ہوگا کہ انبیاءتھراتے ہوں گے۔

# حضرت عيسى التكنيين كاخوف

کتابول میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت عیسی الطیعی سے پوچھیں گے ﴿ أَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اِتَّحِدُونِی وَ أُمِی الْهَیْنِ مِنُ دُونِ اللَّهِ ﴾ کیا آپ نے کہا تھالوگوں کو جھے اور میری ماں کواللہ کے ساتھ معبود بنالوشخ عبدالقا در جیلائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی ان سے پوچھیں گے تو جیسے بندے کوایک دم پینہ آجا تا ہے حضرت عیسی الطیعی کو پینہ آئے گا وجہ سے گا اور جسم کے ہر مسام میں سے خون کا قطرہ نکل آئے گا ڈراور خوف کی وجہ سے ماللہ اکبر کیرا اسلئے جوآ دمی قیامت کے دن کا ڈرر کھے اور پھرا پے نفس کو گنا ہوں ماللہ کیا ہے دو الا انسان میں میں کے دن کا میاب ہونے والا انسان ہے۔

#### عجيب واقعه

امام شافعیؒ کے زمانہ میں وقت کا حاکم ایک پریشانی کا شکار ہوا کہ ہوی روٹھ گئی اب وہ چاہتا تھا کہ منائے ہوی عصہ کر گئی تھی ایک دن اسکواس نے زیادہ منانے کی کوشش کی وہ جتنامنا تا وہ اور اس سے ناراض ہوتی حتی کے اس عورت نے اسکو کہد دیا کہ جہنی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی جب اس نے جہنمی کا لفظ کہد دیا تو وہ بھی حاکم تھااس نے عصہ میں کہد دیا اگر میں جہنمی تو تجھے تین طلاق اب جب عصہ دونوں کا ٹھنڈ ا ہوا تو بادشاہ بھی سوچنے لگا کہ پورے ملک میں ایسی خوبصورت اڑکی تو اور ہے نہیں، میں بھی نہیں اسکواپنے سے جدا کرنا چاہتا اور ہوی کا دماغ ٹھنڈ ا ہوا تو وہ بھی سوچنے گئی کہ جوعزت بادشاہ کی وجہ سے میری ہے اسکے بغیر تو نہیں ہوگی اب دونوں چاہتے تھے کہ بھی ذراصلح ہوجائے مگر طلاق مشروط تھی تو اب بادشاہ سے ہوی نے پوچھا پنہ کریں ذراصلح ہوجائے مگر طلاق مشروط تھی تو اب بادشاہ سے ہوی نے پوچھا پنہ کریں

کے طلاق واقع ہوگئی کہنہیں ہوئی اسنے علاء سے بوچھاعلاء نے کہا کہ جی ہم تو جواب نہیں دے سکتے اسلئے کہ طلاق مشروط ہے، اگر میں جہنمی تو تھے تین طلاق تو کون فیصله کرے گا که آپ جہنمی ہیں پانہیں، اب تماشه بن گیا اب جسکو پیمسئلہ پیتہ چلے وہ کہے جی کوئی اسکاجواب نہیں دے سکتا عجیب کیفیت ہے کسی نے امام شافعی کو بتایا وہ کہنے لگے ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں چنا نچہ کسی نے بادشاہ کواطلاع دی کہ فلال بزرگ میں اس نے دعوت دی انکواورکہاجی میں اس مصیبت میں ہوں مجھے نکالیں انہوں نے کہاہاں میں اس كاجواب دے سكتا ہوں مگر مجھے آپ سے ایک بات یوچھنی پڑے گی تنہائی میں اس نے انتظام کردیا، تنہائی کا انہوں نے بادشاہ سے یو چھا کہ پیہ بتاؤ آپ کی یوری زندگی میں کوئی ایباموقع آیا کہ آپ کسی گناہ کوکرنے کی قدرت رکھتے ہوں مگراللہ کے ڈرسے آپ نے گناہ کوچھوڑ دیابا دشاہ نے سوچ سوچ کرکہاہاں ایک واقعہ پیش آیاوہ کیے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک مرتبدایے کام ہے ذراجلدي فارغ ہوگیاخلاف معمول جلدي میں اپني آرام گاہ میں آگیا تو تومیں نے کیاد یکھا کمحل میں کام کرنے والی نوجوان لڑکی وہ ابھی بستر وغیرہ سنوارر ہی تھی میں کمرے میں آگیا سکے چہرے برنظریزی تو مجھے وہ بہت خوبصورت کی تومیری نیت بدلی میں نے کنڈی لگادی اب جیسے بی میں نے کنڈی لگائی وہ لڑکی پیچان گئی کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں میں نے اس کی طرف قدم اٹھایا تووہ بچی مجھے دیکھ کر کہنے لگی یامالک اتق اللّٰہ اے بادشاہ اللہ ے ڈراتی تقیہ نقیہ خوف خدار کھنے والی وہ بچی تھی اس نے ایسے انداز سے کہا اتق الله " الله ہے ڈر" کہ اللہ کی ہیت میرے دل پر طاری ہوگئی اور میرے رو نگنے کھڑے ہوگئے اور میں نے دروازہ کھولدیا اچھاجا چلی جااگر میں دروازہ نہ كھولتاميں اسكے ساتھ اپنی خواہش بوری كرسكتاتھا، بادشاہ تھا، مجھے كون بوجھنے والاتھامگراللہ کے ڈرسے میں نے گناہ نہ کیا جب انہوں نے بیواقعہ سنایا تو انہوں

نے اسکوکہا کہ میں فتوی لکھ کردیتا ہول کہ آپ کی بیوئی کوطلاق واقع نہیں ہوئی اب جب بدفتوی علماء کے سامنے آیا تو سب علماء نے ان سے بوچھا کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں پیتومشروط طلاق تھی تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بہ جنتی ہیں باجہنمی توانہوں نے کہا کہ جناب سے فیصلہ میں نے نہیں کیا یہ فیصلہ خود قرآن یاک میں اللہ تعالی نے کیابیفتوی میں نے نہیں دیابیفتوی بروردگارنے دیاہے اللہ تعالی بھی تو حافظ بیں قاری ہیں مولا ناہیں اور مفتی بھی ہیں ماشاء الله سب کچھ ہیں ہم نہیں يرُصة ﴿فَاللَّهُ خِيرِ حَافِظًا ﴾ تو مافظ بهي موئ ﴿سنقرئك فلاننسي﴾ تو قاری بھی ہوئے ﴿انت مولانا﴾ تومولانا بھی ہوئے ﴿الله یفتیکم فی الكالالة ﴾ الله كلاله كے بارے ميں تمهيں فتوى ديتا ہے مفتى بھى ہوئے ماشاء الله بیسب کتنے مزے کے الفاظ ہیں اللہ کی شان علماء کی خوش نصیبی بدالفاظ لوگ ایکے لئے استعال کرتے ہیں واہ میرے مولی ﴿تخلق اباخلاق الله ﴾ اسكانمونه دیکھو پروردگارنے فر مایااللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کومزین کروہیاعلاء وہ خوش نصیب لوگ میں دنیامیں جوالفاظ اللہ کے لئے استعال کئے جاتے میں وہ ان علماء کے لئے استعال کر لئے جاتے ہیں کیسے خوش نصیب ہیں توانبوں نے کہا جناب فتوی میں نے نہیں دیافتوی قرآن نے دیا، انہوں نے قرآن یاک کی آیت بڑھی كەاللەتغالى نے قرآن ياك ميں فرمايا ﴿ وامامن خاف مقــــام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنتهي المأوى \$اورجواين رب كرامن کھڑے ہونے سے ڈرگیا اوراس نے اپنیفس کوخواہشات میں بڑنے سے بچالیابس اسکا مھکانہ جنت ہے تو بھئی قیامت کے دن کی پیشی کویا در تھیں گناہوں ے بچنایہ جنت میں جانے کاذر بعد ہے الله رب العزت ہمیں این معیت کا سخطار نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کی حیمات جمارے دلوں میں اگائے تا كد گناموں سے بينامارے لئے آسان موجائے و آخر دعو اناان الحمدللَّه رب العلم،

﴿ ظُهَرَ الْفَهَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ ٱيُدِى النَّاسِ ﴾

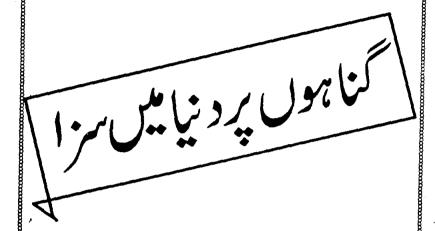

#### ازافادات

مرت مولاناير **حافظ ذوالفقارا حمد** نتشدي زيجه

لوسا کامسجدنورزامبیا ﴿ایم ایسڈل۳۰۰۰،مطابق۱۳۲۳﴾

| عناوین عناوین صفات ببر  ا تانون جزاء اور سزا است عناوین صفات ببر  ا تانون جزاء اور سزا است کردنیا بیس پکراآئی؟  ا تو م اور ت تو ما الخیام المحالی الم |                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| صفحات نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عناو ين                         | نمبرشار |
| ۷٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قانون جزاءاورسزا                | · 1     |
| <b>ا</b> ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کن کن پردنیا میں گیار آئی ؟     | r       |
| ۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قومنوح التلييل كاانجام          | ۳       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قوم عاد                         | ۳       |
| ۷٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت صالح المنايع               | ه       |
| ۷,۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت لوط التليين                | ٧       |
| ۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت شعيب العليين               |         |
| ۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرعون بےعون                     | ٨       |
| ۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قارون                           | 9       |
| ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنی اسرائیل                     | 1+      |
| ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرآن مجید میں تذکرے             | 11 -    |
| ∠9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اولے کا بدلہ                    | ir      |
| ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتح کے وقت صحالی کارونا         | 1100    |
| ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسزائے تین طریقے                | ۱۳      |
| ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک دا تعه                      | ۱۵      |
| ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سبق آموز قصه                    | 14      |
| ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن اسرائیل کے ایک عالم کاواقعہ | 14      |
| ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تین اہم باتیں                   | IA      |
| ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ئاركاداقعه                      | 19      |

# اقتبــــاس الله الله الله

جوانسان اللہ تعالی کی افر مانیاں کرتا ہے اللہ تعالی اس دنیا میں اسکو کچھ نفذ مزادے دیے ہیں اور آخرت میں توسلے گی ہی سہی اسکو کہتے ہیں اور کے کابدلہ، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی کیکر کا درخت بوشک اور پھل لگنے لگ جائیں جو کیکر ہوئے گا اسے کا نئے ملیں گے جو گناہ کریگا سے سزا ملے گی۔ ملیں گے جو گناہ کریگا سے سزا ملے گی۔

عدل وانصاف فقط حشر پہ موتو ف نہیں زندگی خو دبھی گنا ہوں کی سز ادیتی ہے

﴿ حَفِرت بيرِ ذُوالفقاراحمة صاحب مدخله ﴾

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

الْحَمُدُ للّهِ وَكَفَى وَمَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد....! اَعُودُ فِباللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ آيُدِى النَّاسِ ﴾ شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُوَّبَارِكُوَ سَلِّمُ

انسانی زندگی ایک مقصد کے لئے عطاکی گئی ہے ارشاد باری تعالی ہے الفحسبتم انما حلقنا کم عبثاو انکم الینالاتر جعون ﴾ کیاتم یہ گان کرتے ہوکہ تم بے فائدہ پیدا کئے گئے ہواور کیاتم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے ' تو معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس ۔ بدون اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے ، لہذا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے بیں ، اسکا ہمیں بدلہ ملتا ہے ، نیک کا موں کا چھا بدلہ ملتا ہے اور برے کا موں کا اجساد ملتا ہے اور برے کا موں کا برابدلہ ملتا ہے ، اب یا نسان کے او پر مخصر ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔

## قانون جزاءاورسزا

اللہ تعالی کے یہاں مستقل ایک قانون ہے جوبھی نیکی کرے گاوہ اچھا جر پائے گااور جوبھی بیل کریگاوہ اسکی سزاکو بھگت کے رہے گابہ نہیں ہوسکتا کہ انسان دنیا میں رہ کرمن مانی کرے اور اسکو پوچھنے والاکوئی نہ ہو،لوگ کہتے ہیں رہناوریا میں اور گرمجھ سے بیر تو دریا میں رہ کرمگر مجھ سے بیر نہیں چلتی

تو دنیا میں رہ کر پروردگارہے بیر کیے چلی گ کن کن بیرو نیا میں بکڑ آئی ؟

جوانسان اللہ تعالی کی نافر مانیاں کرتا ہے اللہ تعالی ای دنیامیں اسکو کچھ نفتر سراد ہے دیے ہیں اور آخرت میں توسطے گی ہی ہی اسکو کہتے ہیں او لے کابدلہ ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آ دمی کیکر کا درخت ہوئے اور اسکے اوپر پھل لگنے لگ جا ئیں جو کیکر ہوئے گا ہے کا خطیں گے جو گناہ کریگا ہے سزا ملے گی۔ عدل وانصاف فقط حشر پیموقوف نہیں مدل وانصاف فقط حشر پیموقوف نہیں زندگی خود بھی گنا ہوں کی سزادیتی ہے

اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزامل کر رہتی ہے چنانچہ کتے لوگ سے کتی قومیں تھیں جنہوں نے من مانی کی اور پھران پراللہ تعالی کاعذاب آیا،اس کے تذکر نے آن کریم میں موجو ہیں کیا عبرت کے لئے بیکا فی نہیں کہ المیس جوایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا ،بڑا نیکو کار تھا اُ طاؤوں الملائک کہ کہلاتا تھا اس نے زمین کے مرہر چپہ پہنجد ہے کئے تھا تناعبادت گزار تھا عرش تک اسکی پروازتھی ،اس نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی ہوابی واستکبوو کان من الکافرین کہ اس نے عجد ہے سے انکار کیا کہ فروں میں سے ہوا ، چنانچہ رب کریم نے فرمایا کہال دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہددیا ہوان علیک لعنتی الی یوم نکال دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہددیا ہوان علیک لعنتی الی یوم نکال دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہددیا ہوان علیک لعنتی الی یوم اللہ ین کہاں رحمتوں کا سختی تک میری لعنتیں برسیں گیں ،کہاں رحمتوں کا سختی تھیں اور جب تھا کہاں لعنتوں کا مستحق بن گیا جبادت گزار تھا تو رحمتیں برسی تھیں اور جب گئبگار بنا تو لعنتوں کا مستحق بن گیا کہاں اعام ہے۔

قوم نوح على كاانجام

قوم نوح الطيع كے ساتھ كيا ہواوہ سيدنا نوح الطيع كے ساتھ نداق

اڑاتے سے جب آپ کو کم ہوا ﴿ واصنع الفلک باعیننا و وحینا ﴾ "آپ شی بنائے ہماری آنکھوں کے سامنے وی کے مطابق " تو جب وہ کشی بناتے سے انکی قوم والے انکو کشی بناتے و کھے کر کہتے کیوں بنارے ہو؟ فر ماتے سے کہ طوفان آنے والا ہے، وہ کہتے سے یہاں تو ریت اڑتی ہے ہر طرف صحراء ہے، موقون آنے بین کہ یہاں پانی جلدی آئے ، مذاق اڑاتے سے، ﴿ قال ان سخر و امنافانانسخر منکم کماتسخرون ﴾ مذاق اڑاتے سے ہیں کھراللہ رب العزت کا جب فیصلہ آگیا تو پروردگار نے حضرت نوح العلیہ کو فر مایا ﴿ ولا تحاطینی فی الذین ظلمو اانہم مغرقون کی اب آپ نے فر مایا ﴿ ولا تحاطینی فی الذین ظلمو اانہم مغرقون کی اب آپ نے فر مایا ﴿ ولا تحاطینی فی الذین ظلمو اانہم مغرقون کی اب آپ نے کو مایا کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، میرے پنیمبراہ وسکتا ہے آپ کا دل نرم ہوجائے ، آپ ان پرمہربان ہوجا میں اب مجھ سے انکے بارے میں کلام مت کیجئے ، اب انہوں نے غرق ہوکر رہنا ہے، چنا نچہ ایساطوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جونوح النظیہ کی شریعی میں سوائے وہ لوگ جونوح النظیہ کی شریعی میں سوائے وہ لوگ جونوح النظیہ کی کی شریعی میں سوائے وہ لوگ جونوح النظیہ کی کرتنی میں سوائے وہ لوگ جونوح النظیہ کی کرتنی میں سے باتی سبغرق ہوگے۔

قوم عاد

و قوم عادد نیامیں گزری میضرین نے لکھا کہ ماٹھ ہاتھ چوڑ ہے انکے سینہ ہوتے تھے لمب لمب للہ ہوتے تھے ﴿ و تنحتون من الحبال بیو تا ﴾ "پہاڑ وں کو کھود کر گھر بناتے تھے" اور آج بھی دنیامیں ایسے مقامات موجو ہیں کہ پہاڑ کے اندرجا نیس تو آپ کو عجیب وغریب اندرمکان بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جو آج کے انسان کے بس سے بھی باہر ہیں انکواپنی طاقت پہ براناز تھا کہتے تھے ﴿ من اشد مناقو ہ ﴾ ' کون ہے ہم سے زیادہ طاقت برناز تھا کہتے تھے ﴿ من اشد مناقو ہ ﴾ کون ہے ہم سے زیادہ طاقت جسی تو م پھر شہروں میں پیدائیس ہوئی تو طاقت برناز تھا گھمنڈ تھا وقت کے نبی جسی تو م پھر شہروں میں پیدائیس ہوئی تو طاقت برناز تھا گھمنڈ تھا وقت کے نبی

الطفی کی بات نہ مانی اللہ تعالی نے ان پرتیز ہوا کاعذاب بھیجااوروہ تیز ہوا بھی کہ موس کو گئی تو اتنی اچھی کہ دل خوش ہوتا کہتا کہ یہ ہواتو چلنی چاہئے لیکن کا فرکے لئے وہ اتنی تیز کہ وہ اٹکو پٹنے کر زمین پر مارتی حتی کہ آئی لاشیں ایک بھری تھیں ﴿کانہم اعجاز نحل حاویة ﴾ جیسے کہ تھجور کے تینے بھرے ہوئے پڑے ہوں، پوری قوم کو تم کر کے رکھ دیا۔

حضرت صالح العَلَيْ لأ

" قوم ممود " حضرت صالح الطبطي كى قوم كہنے كى كہ آپ ہميں كوئى معجزه دكھائے انہوں نے دعاكى چنانچہ الله رب العزت نے پہاڑ میں سے ایک اونٹن نكالدى نافقة الله اسكوایک بچہ بھی تھا دورھ اتناد ہی تھی كہ سارے گاؤں والے اسكو پیتے ہے گرائی خوراک بھی اتی تھی كہ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سكتے ہے اورایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی ،حضرت سالح الطبط نے فرمایا كہ اس كو تھے بچھ كھا گوں فرمایا كہ اس كوئم كی تائمیں كا ٹیس اور بالآخراسے مارا، تمیجہ كیا ہوا كہ ایک تیز آواز آئی حضرت صالح الطبط فلا تمسو ھابسوء فیا حد كم عذاب آئی حضرت صالح الطبط فلا تمسو ھابسوء فیا حد كم عذاب اللہ می اس اونٹی كو بچھ نہ كہنا ور دناك عذاب ملے گاجب بات نہ مائی المیم کی ایک شرک کے اندرم دے شوائی جی کی گرک کے اندرم دے آواز آئی جیسی بجل کرئے ہے اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندرم دے کی خورے کے ماے۔

حضرت لوط التكنيكل

قوم لوط غیرفطری عمل کرتے تھے حضرت لوط النظی نے انہیں بہت سمجھایا الثافداق کرتے ہوا نہم انا س یتطهرون کی بیہ بڑے پاک لوگ ہیں، نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجافر ماتے ہیں ﴿فلماجاءَ

امر ناجعلنا عالیها سافلها ﴾ زین کمڑے کو حفرت جبر ٹیل انظیالا نے اکھاڑا اور اکھاڑا کما اور اکھاڑا کی اذا نیں اور اکھاڑا کی اذا نیں کہا ہے آسان کے فرشتوں نے سنی اور دہاں جاکرالٹ دیا اور اسکے اوپر چھر برسائے ﴿ وَامطر ناعلیها حجار قمن سجیل ﴾ ۔

### خضرت شعيب العَليْه لا

حفرت شعیب الطبی کی قوم، تاجراوگ تھ مگرناپ تول میں کی بیشی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے انکوبہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرولیکن باز نہیں آئے قرآن مجید میں ہے ہوا حذت الذین ظلمو االصیحة کی ان پر بھی آیے قرآن واز ایسی آئی بجلی کی چیک جیسی، اس قوم کو بھی ختم کردیا.

### فرعون بيعون

فرعون دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا اپن قوم کو کہتا تھا ﴿الیس لمی ملک مصر و هذه الانهاد تجری من تحتی ﴿ دیکھو یہ ملک مصر ،یہ میرا ہے اورا سکا نظام آب باش کیسا برا امزے کا ہے نہریں بہتیں ہیں دریا ہتے ہیں ، میں بہتر ہوں میری کیتائی دیکھواور یہ موی القیلی جو محیح طرح بول بھی نہیں سکتے ،ایسا تکبر کرتا تھا، کہتا تھا ﴿ انار بکم الاعلی ﴾ میں برا پروردگار ہوں بس پھر الله تعالی کی پکر آئی فرماتے ہیں ﴿ فاغر قنا آل فرعون و انتم تنظرون ﴾ بس تعالی کی پکر آئی فرماتے ہیں ﴿ فاغر قنا آل فرعون و انتم تنظرون ﴾ بس جب عذاب آجا تا ہے تا بھر بندہ چچھے ہنا بھی جا ہے تو نہیں ہٹ سکتا کہتے ہیں تو پاراتر کے تو یہ گھرایا ڈرا کہ میں نہیں اندر جا تا تو جب یہ ذرا گھرایا تو جر کیل القیلیٰ تو یہ اور انہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا اب ایک سی فرعون کے گھوڑی پرسوار ہوکر آئے اور انہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا اب فرعون کے گھوڑی پرسوار ہوکر آئے اور انہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا اب فرعون کے گھوڑی برسوار ہوکر آئے اور انہوں نے بیجہ نکا لاکہ جب اللہ تعالی کاعذاب فرعون کے گھوڑی بیال سے مفسرین نے بیجہ نکا لاکہ جب اللہ تعالی کاعذاب میں نہیں تھاتو یہ اللہ تعالی کاعذاب

آ جا تا ہے اب بندہ پیچھے بھی ہمنا چاہے پروردگار پیٹھیے ہٹنے نہیں دیتے بچؤ کدھرجا تا ہے ،تونے میرے عذاب کودعوت دی گناہوں کے ذریعہ سے اب بھاگ کرکہاں جاؤگے۔

### قارون

قارون کواللدرب العزت نے مال اتنادیاتھا کہ اسکے فرانوں کی تنجیاں کی اونٹوں پرلادی جاتی تھیں آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑابر نیس مین ہوگانا تو آسکی دکانوں کی تنجیاں بھی جیب میں آجا میں گی اللہ کی شان اتنا امیر بدہ کہ اسکے فرانوں کی تنجیاں اونٹوں پہلادی جاتی تھیں گراس نے اسکواللہ کی نمت نہ سمجھا کہنے لگایہ تو میرے فون پسینہ کی کمائی ہے جومیں نے اپنے علم سے حاصل کی اب وہ کہتا تھا کہ کی طرح مجھے آسکی ذکو ق نہ دینی پڑے چنا نچہ است حضرت موکی النظی پرالزام لگانے کی کوشش بھی کی بس پھر اللہ تعالی کاعذاب محضرت موکی النظی پرالزام لگانے کی کوشش بھی کی بس پھر اللہ تعالی کاعذاب آیاارشادفر مایا وہ فحسفنا بھ و بدارہ الارض کی اللہ تعالی نے اسکو بھی زمین میں دھنسادیا دھنتا ہی چلاجارہا ہے۔

بنىاسرائيل

بن اسرائیل پراللہ تعالی کی تنی نعمیں شو اذقال موسیٰ لقومه یقوم اذکر و انعمة الله علیکم بجب موی الطبی نے اپن قوم سے کہا کہ السے قوم! اللہ کی نعموں کو داخععل اللہ تعالی کی نعموں کو داخععل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا و آتا کم مالم یؤت احدا من العلمین کی اللہ تعالی نے مسابیاء بھی بنائے اور تم میں سے بادشاہ بھی بنائے اور پروردگار نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کی کوئیس دیا گراتی نعموں کے باوجودیہ گناموں میں پڑ گئے نیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے گناموں میں پڑ گئے نیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پرعذاب بھیجا دو ضربت علیهم الذلة و المسکنة و باؤ و ابغضب ان پرعذاب بھیجا دو ضربت علیهم الذلة و المسکنة و باؤ و ابغضب

من الله کو ذات اور مسکنت الله تعالی نے ان پر پھینک دی اور الله تعالی کا ان پر پھینک دی اور الله تعالی کا ان پر نفضب ہو گیا ایسا ظالم با دشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے انکوذلیل اور رسوا کر دیا انجو سرچھیانے کی کہیں جگنہیں لمی ،

تویہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنی من مانی کی اپنے رہائی کا بنے رہائی کی اپنے رہائی کی بالآخراس پر اللہ تعالی کی پکڑآ گئی جلد یا بدیر کسی کوموقع مل جاتا ہے کسی پر جلدی پکڑآتی ہے، آتی ضرور ہے، گنا ہوں کی سزا آخرت میں توسلے گی ہی دنیا میں بھی مل کررہتی ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔

# قرآن مجید میں تذکرے

قر آن مجید میں اللہ تعالی نے عذاب کا تذکرہ کیااور واضح طور برکہا کہ بیہ عذاب اسلئے کہ وہمل ایسا کرتے تھے مثلا لفظ اللہ کا کے ذریعہ اللہ تعالی نے كي باتون كاتذكره كيا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ١١٥ ايمان والو!اگرتم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے ایک نور عطا کریں گے جوتمہارے سینوں کوروٹن کرے گا،تمہیں حق اور باطل کی پیچان نصیب ہوگی، تو معلوم ہوا کہ یہ نور کیسے ملا؟ ﴿إِن يَتِقُوا الله ﴾ کے ذریعہ تو دیکھونیک عمل کا جرد نیامیں بندے کوملا دوسری جگہ فرمایا ﴿مایفعل اللَّه بعذابکم ﴾الله تهمیں عذاب دے کرکیا کرے گا؟ جیسے ہم آپس میں باتیں كرتے كہتے بى كە تىمبىل عذاب دے كراللہ كے باتھ كيا آئے گا ان شكرتم و آمنتم ﴾" اگرتم ايمان لا واورشكرادا كرو" توالله تعالى تهمين عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو دیکھوٹل کے اوپرائیان اورشکرکے اوپر فرمایا کہ ہم تههیں عذاب نہیں دیں گے ﴿ان تطیعوہ تھتدوا﴾اگرتم رسول علیہ کی پیروی کرو گے توھدایت یا جاؤگے، تولفظ ہا کئے ایکے ذریعہ سے بھی بتایا کہ ديكهوتمهار اعمال كاتم كواجر ملح كا

کہیں [فلما] کے ذریعہ بتایا چنانچہ فرمایا ﴿فلماعتواعمانهواعنه فلنالهم کو نواقر دہ خاسئین ﴾ ''جب انہوں نے وہی کام نافرمانی کے جس سے منع کروئے گئے تھے ہم نے اکوکہا بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندرتویہ بندر بنخ کا علم کیوں دیا؟ آئی نافرمانی کی وجہ سے چنانچرا کے جگہ فرمایا ﴿فلما آسفو اناانتقمنامنهم واغرقناهم اجمعین ﴾ 'جب انہوں نے ہمیں متاسف کیا یعنی ہماری بائے وپورانہ کیا ہمیں افسوں دلایا، ہم نے بھی ان سے انتقام لیا' تواب دیکھو قرآن مجید سے جوت مل رہا ہے کہ انسان عمل ایسے کرتا ہے کہ فرمایا ﴿انامن المحرمین منتقمون ﴾ ہم مجرموں سے انتقام لیے میں اسلئے ایک جگہ فرمایا ﴿انامن المحرمین منتقمون ﴾ ہم مجرموں سے انتقام لے کر دہیں گے۔

تیرالہیں پر[لو] کے ذریعہ سے ان باتوں کا تذکرہ کیا ﴿وان لو استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا﴾ 'اگریہ استقامت حاصل کرتے رائے پرتوان کو پینے کے لئے اچھاپانی مل جاتا "ایک جگہ فرمایا ﴿ولوانهم فعلوامایوعظون به لکان خیرالهم﴾ ''اگرانہوں نے کیا ہوتا وہ کام جوائکو شیحت کی گئی تھی ا کئے لئے بہتر ہوتا' تواس لفظ کے ذریعہ سے بھی اس بات کو کھولا گیا

چوھا کہیں پر[دلك] کالفظ استعال کیا گیا ﴿ ذالک بماقلمت ایدیکم ک' یہ جو مہیں بدلہ ملایہ اسلئے کہ جوتم ئے اپنے ہاتھوں سے کچھ آ گے بھیجا اسکا نتیجہ تھا'' کہیں پرفر مایا ﴿ ذالک بانهم کفرو ابآیاتنا ﴾ "یہ ایک ساتھ معاملہ اس لئے پیش آیانہوں نے ہماری آیوں کا انکار کیا۔

پانچوال کہیں پر[ ف] کا استعال ہوا حرف 'ف' ہوتا ہے نا اسکوسب کے طویر بتایا اسکو 'ف' سیب کہتے ہیں چنانچہ فرمایا ﴿فان تابو او اقامو الصلوة و اتو الزکوة فاخو انکم فی الدین ﴾ دیکھے اب یہ 'ف' سبب بن رہی ہے 'آگریہ تو یہ کریں ہماز قائم کریں اورزکوة اداکریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی

میں، ایک جگہ فرمایا ﴿ فعصو ارسول ربھم فاحذھم الحذة الرابیة ﴾ ایک جگہ فرمایا ﴿ فکذبو اھمافکانو امن المھلکین ﴾ اورانہوں نے ان دونوں کا انکارکیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگئو ان سب باتوں سے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو بچھ المان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں یہ اسکہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے اعمال ہوں گے والیے حالات ہونگے ، اچھے اعمال کریں گے تو حالات ، جیسے اعمال ہوں گے دوایت میں آتا ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال کریں گے تو حالات برے ہوں گے دوایت میں آتا ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال لے کراللہ تعالی کے حضور جاتے ہیں اللہ تعالی ان اعمال کو دیمے کران جیسے حالات ان بندوں پر نازل فرماد ہے ہیں۔ حسکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ حسم میں آتا ہے کرتوت ہوتے ہیں جس کی ہمیں سراملتی ہے۔ تو یہ اس ایک ایک ایک دیکھ تو یہ ہمیں سراملتی ہے۔

### ادلے کابدلہ

صدیث پاک میں فرمایا گیا ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر ﷺ راوی میں فرماتے ہیں کہ جب پانچ چیزیں تم میں آئیں گی تو بانچ چیزیں ہوکرر ہیں گی پیلازم اور ملزوم ہے۔

(۱) جب امت میں بے حیائی اور فحاثی آئے گی تو اللہ تعالی الی مہلک بیاریاں بھیجدیں گے جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا ،اوراب تواس بات سے سب واقف ہیں کہ بے حیائی اور فحاثی کا کیا متیج نکل رہا ہے ،کہیں چالیس فیصد مثبت ہے کہیں بچاس فیصد ، شریعت نے پہلے بتا دیا تھا چودہ سوسال پہلے جب ایسے امراض کا کسی سائنسدال کو بھی نہیں بیتہ تھا اللہ تعالی کے محبوب نے بتایا جب فحاثی اور بے حیائی عام ہوجائے گی ایسی مہلک بیاریاں پیدا ہوں گی کہ جوآکہ فحاثی اور بے حیائی عام ہوجائے گی ایسی مہلک بیاریاں پیدا ہوں گی کہ جوآکہ

پیائش پرلوگوں کو مارڈ الے گی ، آج گھر تو کیا ملک پریشان ہیں۔ (۲).....ایک بات بیفرمائی کہ جوقوم نایہ تول میں کی کرے گی اللہ تعالی

اسکےاو پر ظالم حکام کومسلط فرمادیں گے۔

(٣) .....اور فرما يا جوتوم زكو قاكوتا وان سمجھے گی بوجھ سمجھے گی اللہ تعالی اسکوقیط المدان الم

سالی عطافر مائیں گے۔ •

(۴) .....اورفر مایا جوتوم عہد شکنی کرے گی، اپنے وعدے کوتو ڑے گی اللہ رب العزت اس کے اوپر دشمن کونازل فر مادیں گے۔

(۵).....اور جوتوم قانون خداکی خلاف ورزی کرے گی، قانون خداکے خلاف کم جاری کرے گی، قانون خداکے خلاف کم جاری کرے گی اللہ تعالی ان میں نااتفاقی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا فرمادس گے۔

آج ہم مسلمانوں کے حکام اپنی من مرضی کے قانون بناتے پھررہے ہیں بتیجہ کیا ہے کہ ایک کی دوسرے حکام اپنی من مرضی کے قانون بناتے پھررہے ہیں بتیجہ کیا ہے کہ ایک کی دوسرے کا مغرب کی طرف ہے دوسرے کا مغرب کی طرف ہے۔ طرف ہے۔

یوں توسید بھی ہومرزا بھی ہوا نغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتا و تو مسلما ن بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا ز مانہ میں پنینے کی یہی باتیں ہیں

اسلئے اللدرب العزت تعتیں دیتے ہیں اور جو بندہ ناقدری کرتا ہے ان سے واپس لے لیتے ہیں۔ واپس لے لیتے ہیں۔

فتخ کے وقت صحابی کارونا

امام احد یف روایت نقل کی کہ جب قبرص فتح ہوا توزبیر بن زیر دیا ہے۔ نے

ابودرداء ﷺ کوروتے ہوئے دیکھاتوبڑے جیران ہوئے ابودرداء ﷺ کوروتے ہوئے دن آپ کہا کہ حضرت اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اس شاندار فتح کے دن آپ رور ہے ہیں؟ وہ فر مانے لگے کہ میں عبرت کی وجہ سے رور ہا ہوں اس قوم کودیکھواللہ نے دنیا میں کتنی عزتیں دی تھیں اور کتنے ان کوانعا مات دئے تھے انہوں نے ناقدری کی آج اللہ نے انکودنیا میں مغلوب کردیا جو یروردگاردینا

جانتا ہے وہ پروردگارلینا بھی جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جب اللہ تعالی کی قوم سے انتقام لینا جاہتے ہیں تو پھر اس قوم کے بچے بکٹرت مرتے ہیں اوراس کی عورتوں کواللہ تعالی بانجھ کردیا کرتے ہیں۔

اورایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی لعنت کا اثر سات بشتوں تک تو اللہ تعالی کی لعنت کا اثر سات بشتوں تک باقی رہتا ہے،اسلئے گناہ کی سزاد نیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے۔
میز ا کے تین طریقے

ار شادباری تعالی ہے ﴿من یعمل سوء ۱ یجزبه ﴾''جوہمی کوئی گناہ کرےگا ہے۔''جوہمی کوئی گناہ کرےگا ہے۔

سزاملنے کے تین طریقے ہیں، بیقو ہوئی نہیں سکتا کہا یک بندہ من مانی کرے شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اس پرعذاب نہ آئے مگر عذاب آنے کے پکڑے تین طریقہ ہیں:

(۱) ۔۔۔۔ پہلے کو کہتے ہیں'نکیو'' تنبیہ، کہ بندے نے گناہ کیا پر وردگار نے کوئی مصیبت آتی ہے مصیبت آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو بندہ پھر گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے بہیں ایک صاحب ملے کہنے لگے جی جب بھی میں اپنی بیوی کوناراض کرتا ہوں، دکھ دیتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں

کہ جھے کاروبار میں کوئی نہ کوئی عم ملتا ہے، اب وہ بیچارہ کاروبار کے عم سے بیچنے

کے لئے بیوی کوخوش رکھتا تھا، ہم نے کہا قسمت والی بیوی ہے۔

ایک آ دمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، حالا نکہ اسکی زندگی کوئی تقوی والی بھی نہیں تھی
بات کچی کرتا تھا، تو ہم نے اس سے بوچھا بھئی آ پ میں میصفت کیے آئی،
کہنے لگا حضرت کچی بات ہے جب میں جھوٹ بولتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ
جھے دھو کہ کرجا تا ہے لہذا میں ہے بولتا ہوں، تو اللہ تعالی بعض لوگوں کا معاملہ
ایسا کردیتے ہیں نقد کا معاملہ کوئی الٹا کا م کریں گے اگلے دن کوئی بری خبر سنیں
گے، تو ڈرکے مارے بھروہ ایسا الٹا سیدھا کا منہیں کرتے۔

ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں ایک خاص گناہ کرتا تھا جب گناہ کرتا چوہیں
گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی نا پہند بیرہ خبر ضرور سنتا تھا، کہتا ہے میں نے ایسے
گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی نا پہند بیرہ خبر ضرور سنتا تھا، کہتا ہے میں نے ایسے

ایک و بوان مصے بہت کا کہ یں ایک عاش گناہ کرتا تھا جب گناہ کرتا چوہیں گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی تا لہند یدہ خرضر ورسنتا تھا، کہتا ہے میں نے ایسے کئی سال آز مایا اب میں نے ایپ رب سے سلح کرلی، تچی تو بہ کرلی پروردگار نے جھے پر بیثانیوں سے نجات عطافر مادی ہے، اسکونکیر کہتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالی بندے پرمہر بان ہیں اگر بندہ غفلت کرتا ہے اللہ تعالی اسکو جگانے کے لئے ایسی پر بیٹانیاں فورا تھیجد سے ہیں، یا در کھنا خوشیاں تعالی اسکو جگانے کے لئے ایسی پر بیٹانیاں فورا تھیجد سے ہیں، یا در کھنا خوشیاں

سلاتی ہیںاورغم جگاتے ہیں۔ سکھ دکھاں توں دیواں وار دکھا آن ملا یم یار

(میں سکموں کود کھوں پر تربان کردوں کد دکھوں نے جھے میرے یارے ملادیا)
توجب دکھ بڑتے ہیں تو رب یا وہ تا ہے اسکونکیر کہتے ہیں نقذ کا معاملہ۔
(۲) .....اور بھی بھی سزامیں ' تا حیو '' ہوتی ہے، لہ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے اللہ تعالی تھوڑ ااسکو مہلت دید ہے ہیں ری ڈھیلی کردیتے ہیں ناراضگی کی وجہ سے اچھا بھی تم کرلوجو کرنا ہے، پھر ہم تمہارا بندو بست کرتے ہیں اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالی کی نافر مانیاں کر ماہواور اس پر اللہ تعالی کی نافر مانیاں کر ماہواور اس پر اللہ تعالی کی نافر مانیاں کر ماہواور اس پر اللہ تعالی کی نافر مانیاں کر ماہواور اس پر اللہ تعالی کی معمل میں جلدی رہی ہوں تو وہ مجھ سے کہ جھے اچھی طرح با ندھا جار ہا ہے تو بھی بھی جلدی

سزانہیں ہوتی ،

چنانچ جنید بغدادی کاایک شاگرد تھااس نے بری نظر کہیں ڈالی نتیجہ کیا نکلا کہ بیس سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا، قرآن مجید کے حفظ سے محروم کردیا گیا، بہت ڈرنے کی بات ہے، گناہ جوانی میں کئے اللہ تعالی نے بیوی کو بڑھا ہے میں نافر مان بنا دیا اولا د ماں کے ساتھ ہوگئ، اور جب اولا د ماں کے ساتھ ہوجائے اور بیوی خاوند کی نافر مان بن جائے اس بندے کی زندگی جو خراب ہوتی ہے وہ بتانہیں سکتا، بڑھا ہے میں بیوی کا ناموافق ہوجانا یہ بہت بڑی سرا ہے،

### ابك داقعهٔ

ہم نے ایک آ دمی کود کھا اپنی زندگی میں بڑا افسر تھا اس نے ساری زندگی اپنی بیوی کو بہت د باکر رکھا، بیچ اسکے بڑھ کھے کر بڑے افسر بن گئے انہوں نے مال کود یکھا کہ اس نے بہت مظلومیت کا وقت گزاراہے وہ سارے مال کے ساتھ ہوگئے اب ادھریہ صاحب بوڑھے ہوگئے تو ایک دن بیوی نے کہا کہ جناب گھر پرسے چھٹی، بیٹوں نے بھی کہد دیا جوامی کہدرہی ہیں وہی ہوگا اب حک آپ نے جومرضی آئی وہ کیا، اب امی کی مرضی چلے گی، گھرسے اسکونکال دیا گیا، پچھ دن وہ معجد میں رہانہ کوئی اس کا کھا تا پچانے والانہ کوئی اسکو پاس بھانے والا اتنا اس کا بڑھا پاخراب ہوتے ہم نے اپنی آئھوں سے دیکھا ہم کا نیا کرتے تھے اسے دیکھ کر، دھکے کھا تا تھاروتا تھا بیٹھ بیٹھ کر، گناہ جوانی میں کئے اللہ تعالی نے اسکی سز ابڑھا ہے میں دی۔

ای طرح بے بردگ عورت نے جوانی میں کی ، حالات ایسے بنے بڑھاپے میں طلاق ہواس عورت کی اس سے میں طلاق ہواس عورت کی اس سے کرا یہ ہوا گئیا دہ زند گی اور کیا خراب ہو سکتی ہے آب نہ باپ زندہ نہ ماں زندہ نہ کوئی بھائی

زندہ نہ بہن زندہ کوئی اپنائہیں ہم نے ایک عورت کو دیکھا ایسے وقت میں اسکوطلاق ہوئی کہاں جائے، ہے اسکوطلاق ہوئی کہاں جائے، ہے بھی بوڑھی دھکے کھاتی تھی ، بیچاری روتی تھی بیٹھ بیٹھ کرتو بھی تو سزانقتر تو بھی مزاتا خیرسے دیدی جاتی ہے۔

(٣)....اورایک اس ہے بھی زیادہ مہلک سزا ہے اسکو کہتے ہیں" خفیہ تدبیر" كەللەتغالى الىي طرح سے سزادىية بىي كەبندے كويية بھى نېيى چلتا كەسزامل رہی ہے یانہیں ،الی خفیہ ،یرسب سے خطرناک چیز ہوتی ہے مثلا ظاہر میں بدایی من مانیال کرر ہاہے، گناہ کرر ہاہے،خلاف شریعت کام کرر ہاہے اور اللہ تعالی متیں اورزیاده کردیتے ہیں، کاروبار بھی بڑھر ہاہاورواه واہ بھی ہورہی ہے عزتیں بھی ال ربی ہیں توب الله تعالی کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے سنے قرآن عظیم الثان الله تعالی ارثاوفرماتے ہیں ﴿فلمانسواماذكروابـــه فتحناعليهم ابواب كل شیئی حتی اذافرحوا بمااوتوا اخذناهم بغتة ﴾'' جب وہ قوم کے لوگ بھول گئے جوہم نے اکونفیحت کی تھی ہم نے برنمت کے دروازے ان یر کھول دیئے جتی کہ جب بوے خوش ہو گئے کہ ہمیں بیسب پچھل گیا ہم نے ا جا تک ان لوگوں کو پکڑلیا'' یہ جواللہ کی اجا تک پکڑ ہوتی ہے تا یہ بڑی در دناک ہوتی ہے اللہ تعالی اپنی پکڑے بچائے ﴿ وَمَن يَهِنَ اللَّهِ فَمَالَسَهُ مِنْ مكرم ﴾ "جالله ذليل كرني يرآتا إسعر تمن دين والاكوكى نبيل ما" سبق أموزقص

ہمارے ایک دوست تھا پی بٹی کا واقعہ وہ سنایا کرتے تھے اللہ نے الکو بٹی دی جو چا ندجیسی خوبصور تھی ، ذہین اتن کہ میڈیکل ڈاکٹر بن گئ، سینکٹر وں رشتہ اسکے آئے ویکھنے میں حور پری تھی اورا یم بی بی ایس او پر سے بن مگئ، بڑے برخے دیئے آئے کہ مگرامیس تکبرتھا جوآتا اسئو تھارت سے تھراوی تی

اسکی کہیں نظر جمتی ہی نہیں تھیں، نیک رشتے بھی آئے مال والے رشتے بھی آئے ، ذراماں باپ نے رشتے کی بات کی وہ اس میں دس عیب نکالتی کہ رہمی کوئی رشتہ ہے، آ جاتے ہیں ملکے ملکے کےلوگ، ہمیشہ تکبر کی بات کرتی ، ماں باپ اسے سمجھاتے بیٹی نعت کی ناقدری نہکرواتنے رشتے ہیں جہاں تمہارادل مطمئن ہوتا ہے، بتاؤ ہم تمہارارشتہ کردیں گے، اسے کوئی پسدی نہ آیا خوبصورت سے خوبصورت نوجوان، نیک سے نیک نوجوان بری سنت والی قیملی کے نوجوان ، ہرایک کووہ تقارت ہے محکرادیتی وہ خود کہتے تھے میر ل بیٹی پرالٹد کی پکڑآ گئی ،الٹد کی پکڑکسی آئی کہایک مرتبہاس نے کوئی آپریشن کیاتواں آپریشن تھیٹر میں پیتنہیں کیا ہوا کہ اسکے ہاتھ کی انگلیوں کی جلد مردہ ہونی شردع ہوگئی ،ایک دومہینہ کے اندر په دونوں باتھ کی جلد بالکل مردہ ہوکر پوڑھوں جیسی ہوگئی اب ایسی حور بری لیکن ہاتھ دیکھوتو بوڑھوں والے ہرونت ہاتھ چھیائے رکھتی تھی دستانے سینے ر کھتی تھی ، اب رشتے بھی آنے بند ہوگئے جوعورت ٴ ٹی اسے دیکھتی اسکے ہاتھ دیکھتی کہتی مجھے اینے بیٹے کے لئے رینہیں لینا،انظار کرتے کرتے عمر بتیں سال ہوگئی اب اسکوییۃ چلا کہ اب میر ارشتہ کوئی نہیں لار ہااب وہ حیا ہتی کہ اب میرا کہیں رشتہ ہو جائے اور رشتہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا ، جتنا تکبر کرتی تھی اللہ نے اتن ہی تاک رگڑوائی، اب نمازیں پڑھتی ہےاب سجدے کرتی ہے اب روتی ہے اب وعائمیں مائلتی ہے اب اسکارشتہ کرنے والا کوئی تہیں ا سکے والد کوئی عمل یو حصے آئے اور آ کرانہوں نے یہ خو تفصیل بتائی کہنے لگے اتنی پریشان ہے کہتی ہے کہ دنیامیں اللہ نے میری زندگی کوجہنم بنادیا،اللہ تعالی نے حسن و جمال و یا تھاد ماغ خراب ہوگیا، جب اللہ تعالی نعت دیے توانسان نعمت کی قدرکرے ، جھکے، اللہ کے سامنے، دیکھئے اللہ تعالی نے اسکے ساتھ کیا معاملہ کیا ،تو کئی مرتبہ سزایسے کمتی ہے کہ بندے کویتہ بھی نہیں چلتا۔

# بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ

چنانچه بنی اسرائیل کاایک عالم مرکسی گناه میں ملوث ہوگیا اب علم تو تھا اسے یتہ تھا کہ گناہ کی کیاسزاملنی ہے، گناہ بھی کرتا تھااو پر سے ڈرتا بھی تھا کہ پچھے نہ کچھ میر ہے ساتھ ہونا ضرور ہے ، کچھ *عرصہ گزرگی*ا توایک دن اس نے تہجد کی نماز یر هی اور تبجد کے بعد دعاما تکنے لگا، اللہ تو کتنا کریم اور کتنامبر بان ہے کہ میں تو تیری نا فرمانی کرر ہاہوں اورتو نے مجھ پراین فعتیں سلامت رکھی ہیں، جب اس نے بیہ بات کہی اللہ تعالی نے اسکے دل میں القاء فر مایا میرے بند لے تعتیں سلامت نہیں تو محروم ہے تجھےمحرومی کا پیتنہیں چل رہاتووہ حیران ہوااے اللہ میں کس نعمت سے محروم ہول اللہ تعالی نے ول میں بات ڈالی کہ تو سوچ جس ون تونے مہلی مرتبہ یہ کبیرہ گناہ کاار تکاب کیا تھااس دن سے ہم نے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت ہے تجھے محرم کردیا،تب اسکواحساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کرنا شروع کیا مجھے آخری پہر کارونا بھی نصیب نہیں ہوا،ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے ہم سوچیں کیا پتہ ہم تہجدے ای لئے محروم ہوتے ہوں بہیراولی سے محروم ہوتے ہوں ،ایمان حقیقی کی حلاوت سے محروم ہوتے ہوں،ہم اے سزائی نہیں شیحتے تو اسکو کہتے ہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ﴿ فلا یامن مكرالله الاالقوم الكافرون لهـ

تين اہم باتيں

تين باتيس بهتاجم بن دراتوجفرمايكا:

(۱) ۔۔۔۔ قرآن کریم میں فرمادیا گیا ﴿انمابغیکم علی انفسکم ﴾ "تمہاری بغا وتیں تہاری اپی جانوں پر" یعنی تم جتنے گناہ کروگے بغاوت کروگے اسکا اثرتم پرلوث کررہے گا، کیا مطلب؟ ہم الله تعالی کی اگر نافر مانی کریں گے الله تعالی مخلوق کوہارا نافر مان بنادیں گے اور یہ عام دستورہے

کہتے ہیں، حضرت دعا کریں میرے بیچ تو افلاطون بن گئے ، سنتے ہی نہیں کسی کی ، بھائی جیسے تم رب کی نہیں سنتے ویسے بیچ تہاری نہیں سنتے فضیل بن عیاضٌ فرماتے تھے میں نے جب بھی اللہ تعالی کی نافر مانی کی میں ، نے اسکااٹر فورایا پی بوی میں دیکھایا پ غلام میں دیکھایا سواری کے جانور میں دیکھاجو میرے ماتحت تھے انہوں نے میری نافر مانی کی ، تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ مخلوق ہماری فرماں بردار بنیں۔

(۲) .....دوسری بات ﴿ و لا یعنیق المکو سیء الا باهله ﴾ اگر کوئی آدمی کی کے خلاف تدبیر کرے گا تو وہ تدبیرا سکے اہل پر لوٹے گی ، کسی کا براسوچیں گے آپ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ براہوگا، بیاللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اوراسکو آزمایا ہے لوگوں نے ، مثال کے طور پرزنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ مرتکب ہوتا ہے اور تو بہ نہیں کرتا تو اسکے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے ، اس کو قصاص کہتے ہیں یہ قصاص کوئی نہ کوئی ویتا ہے ،

### سنار كاواقعه

مشہورواقعہ ہے ابن جوزی نے یہ تکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک سنارتھا اس کے گھر ایک نو جوان اٹھارہ ہیں سال سے پانی بھراکرتا تھا ایک دن جب وہ پانی دینے کے لئے آیا اور اسکی ہوی نے دروازہ کھولاتو اس نے پانی تو بحرا گراسکی ہوی کا ہاتھ بکڑ کرشہوت سے دبایا، جب بہ ہے وقت وہ گھر آیا اس نے دیکھا کہ ہوی رورہی ہے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے گئی بیسترہ اٹھارہ سال سے کام کررہا تھا تنا ہمیں اس پراعتا دتھا، یہ ایسا بد بخت نکلا کہ آج اس نے میراباز و بکڑ کرشہوت کے ساتھ دبایا، تو اس سنار کی آئھوں سے آنسوآ گئے ہوی نے پوچھا آپ کیوں رورہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا قصور نہیں یہ میراقصور ہے تی جوڑیاں خریدی، کہنے آئی تھی اس نے چوڑیاں خریدی، کہنے آئی تھی اس نے چوڑیاں خریدیں، کہنے

لكى مجھے ذرايبنا دو، مددكرو، مجھے اسكے ہاتھ خوبصورت لگے بيندآئے ميں نے اسکے ہاتھوں کوشہوت سے دبایا، اسکے نتیجہ میں میری بیوی کے ہاتھوں کوشہوت ہے دبایا گیا، پھروہ کہنے لگا آج میں تجی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعدالی کوتا ہی نہیں کروں گا ہے کہہ کروہ چلا گیاتھوڑی دیر کے بعدوہی یانی مجرنے والا آیا دروازہ کھ کھٹالیا ہوی نے یو جھاکون ہو کہنے لگایانی مجرنے والا معذرت كرنے آيا مول مجھے معاف كرديں ميں آج كے بعداييا بھى نہيں كروں گا، ابن جوزی ہے بھی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نے یہ بات کسی بادشاہ کوسنائی بادشاہ نكوكارتهاا حيما تقاوه كمني كالميس من المحاملة بي كماجي بال شريعت بدايك قانون خداوندی ہے، غیبی قانون ہے وہ اس طرح چاتاہے بادشاہ نے کہااچھامیں آزماتا ہوں اسکی اپنی بیٹی تھی جوان العربھی اس نے اپنی بیٹی ہے كہاكەكە بىٹى جاؤذ رابازار كاچكراڭاكرآ ؤادراسكے ساتھ ايك اورغورت كو پيچيے بیجیے تھیجد یا کہ بچی اکیلی نہ ہوکوئی نہ کوئی پیچیے ضرور ہو،اب وہ لڑکی بازار میں ہے گزری ،نو جوان تھی ، خوبصورت تھی وقت کی شنرادی تھی مگر جو بندہ اسکی طرف آئکھاتھا تاوہ ج اہٹالیتا، جواسکی طرف آنکھآتھا تاوہ چیراہٹالیتا بھی نے اسکوآ نکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا، وہ لڑکی چلتی چلتی اینے گھروایس آئی جب اپنے گھر داخل ہوئی محل کے اندر سے گزرر ہی تھی ایک کمرے میں کوئی مردتھا جو کل میں کام کرتا تھا ،اس نے اس کودیکھا تو اس نے تنہائی جان کراس لڑکی کوقریب آ کر گلے ہے لگا یا اور اس کا بوسہ لے کر بھاگ گیا،لڑ کی نے آ کر یہ بات ساری باب کو بتادی اس عورت نے بھی بتادی بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگامیں نے ساری زندگی غیرمحرم سے اپنی آئکھ کو بچایا میری بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا، مگرایک مرتبہ میں نے بھی شہوت میں ایک عورت کو گلے لگا کر بوسدلیاتھا، جتنامیں نے کیاسی نے میری بٹی کے ساتھاتنا ہی کیا ،تو نو جوان كيا يجھتے ہيں ہم اگر دوسروں كى عزتوں پر غلط نظريں اٹھا كيں كے تو كيا كوئى

ہاری عزت پرغلط نظر نہیں اٹھائے گا؟ کوئی بیوی پراٹھائے گا کوئی بٹی پراٹھائے گا،کوئی بہویرا تھائے گا ،گھر میں ہے کوئی نہ کوئی اسکی سزا بھگتے گا،اوراسکی دلیل حدیث یاک سے ملتی ہے ایک سحانی نبی الطفی کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگےا۔اللہ کے نبی مجھےا بنی بیوی کی طرف سے اطمینان نہیں ہے کہ اس کا کرداراحیاہے یانہیں نبی النظیلانے نے فرمایاتم دوسروں کی بیویوں کے ساتھ یر بیزگاری کامعاملہ کرو دوسرے تمہاری بیوی کے ساتھ پر بیزگاری کامعاملہ کریں گے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں یا کدامن رہیں یا کیزہ ر ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو یا کیزہ رکھیں اینے سینوں کو یاک ر کھیں، جو گناہ کر چکے کر چکے، اگر آج سی معانی مانگ لیں گے تورب کریم آئندہ ہمارے گھروں میں بھی حیااور یا کدامنی کے ماحول کو پیدافر مادیں گے اور پہضروری نہیں ہوتا کہ بندہ تو یہ نہ کرے اور کیے کہ جی نہیں میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں ، ناک کے نیچے دیا جاتا ہے نہ خاوند کو پیتہ چاتا ہے نہ کسی اور کواللہ کا قانون سیا ہے اسلئے ہمیں جائے کہ ہم اپنے آپ کوایسے گناہوں سے بيائيں،

جیسی کرنی و لیم بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکی جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مرکے دیکھ

جوگناہ ہم کر چکے اسمی ہم نجی معافی مانگیں اسلئے کہ جب انسان اپنی کوتا ہی کی معافی مانگیں اسلئے کہ جب انسان اپنی کوتا ہی کی معافی مانگنا ہے پروردگار بڑے کریم ہیں جلدی معاف فرمادیتے ہیں سیدنا آدم التخیلا نے کہاتھا ﴿ وان لا تعفولی و توحمنی اکن المخاسوین ﴾ سیدنانو ح التخیلا نے کہاتھا ﴿ وان لا تعفولی و توحمنی اکن من المخاسوین ﴾ مفرت یوس التخیلا نے فرمایا ﴿ لاالله الاالت سبحانک انبی کنت من الظالمین ﴾ ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی ان پاکیزہ ستیوں کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ہرچھوٹی بڑی غلطیوں سے معافی مانگیں رب کریم کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ہرچھوٹی بڑی غلطیوں سے معافی مانگیں رب کریم

مہربان ہیں اور پھر رمضان المبارک کی آج تینیسویں دات ہے تیس کی دات طاق داتوں میں سے ہے، کیامعلوم کہ آج ہی شب قدر ہوتو یہ چندرا تیں ہی توہیں اکسر تیس کچییں ستائیس انتیان اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہم آج اپ درب سے ان تمام گناہوں کی بچی کی معافی ما نگ لیں ایسانہ ہو کہ پروردگار کی پکڑ آئے آئی بکڑ آنے آئی بکڑ آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے پروردگار سے معافی ما نگ لیں اور میر سے دوستوہ ہم پکڑ آنے ایل نہیں ہیں ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم کس کھیت کی گاجرمولی ہیں کیا اوقات ہے ہماری آئی پکڑ آتی ہے بردوں بردوں کو گھئی کا ناچ نیاں آپل جا دیا کرتے ہیں، آدمی کی گھر ہیٹھے بٹھائے عزت ختم ہوجاتی ہے سر سے بکڑیاں آپل جاتی ہیں، دو سے انرجاتے ہیں، آدمی کی کھر ہیٹھے بٹھائے عزت ختم ہوجاتی ہے سر سے بگڑیاں آپل جاتی ہیں، دو سے انرجاتے ہیں، آدمی کی کو چرود کھانے کے قابل نہیں رہتا، اس کئے اللہ تعالی کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چا ہے معافیاں ماگئی چاہئیں، اور اس پروردگار سے امیدرکھنی چاہئے کہ دہ ہم پرمہر بانی فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے

وآخردعوااان الحمدالله رب العلمين

|                  | <u>ـــات</u>       | مناج                    |                  |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| و و اول بدل و سے | ميراغفلت ميں ڈ     | والا دل بدل دے          | بوا و <i>ترم</i> |
| ول بدل وے        |                    | ول کی و نیا ول بدل و ہے |                  |
| سته دل بدل و ب   |                    | میں کب تک عمر کاٹوں     |                  |
| ن ول بدل وے      |                    | ن نام تیرا دھڑ کنوں میں |                  |
| ر ول بدل دے      | تواپنا غم عطا کر   | بان اینی ساری خوشیاں    |                  |
| فاطرول بدل و ب   |                    | کھے اپنی ماسوئی سے      |                  |
| ول بدل وے        |                    | ما مسلسل ياد ايني       |                  |
| فکسته دل بدل دے  | <del></del>        | تیرے در پر دل شکت       |                  |
| نا ول بدل وے     |                    | وَل اتَّىٰ آرزو ہے      |                  |
| ، ول بدل وے      | بنالے اپنا بندہ    | و س لے میری مولی        | میری فریا        |
|                  | لا ول بدل د ہے     | ہو ا و حرص و ا          | •                |
|                  | ا و با دل بدل د ہے | مير اغفلت ميں ف         |                  |
| •                |                    |                         |                  |
|                  |                    |                         |                  |
|                  |                    |                         |                  |
|                  |                    |                         |                  |
|                  |                    |                         |                  |
|                  |                    |                         |                  |
|                  |                    |                         |                  |
|                  |                    |                         |                  |

в*аничнания положения полож* 

 $d_{total constraint} = d_{total constraint}$ 

من يعمل سوء يجز به

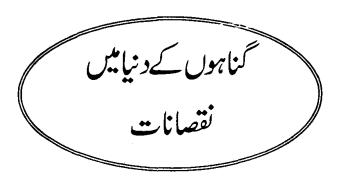

ازافادات

حفرت مولانا پیرذ والفقاراحمد صاحب دامت برکاتهم ( نقشبندی مجددی )

در حالت اعتکاف مجدنورلوسا کا (زامبیا) بعد نمازعشا ۲۰۰۳ء

| فهرست هفاهین صفات نبر  الم الماه کافرین صفات نبر  الم الماه کافرین کردی کافرین |                                   |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| صفحات نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عناوين                            | نمبرشار   |  |
| ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گناه کے اثر ات                    | 1         |  |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علم نا فع ہے محر وی               | r         |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابك مثال                          | ۳         |  |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معصیت ہے جانظر میں کی             | ۳         |  |
| 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رزق میں تنگی                      | ۵         |  |
| 1+9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انبانیں ہے دحثت                   | ч         |  |
| 1•3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الذت قببي ہے محروی                | 4         |  |
| 1+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صلاح الدين ابو كِيُّ              | ٨         |  |
| 1•4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قلب جسم کی کمزوری                 | 9         |  |
| 1+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طاعت ہے محروی                     | 10        |  |
| f1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مرشدعالمُ اوِرعيسانی              | - 11      |  |
| Ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المنابول كالسلسل                  | 11        |  |
| Iff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | توبه کی تو فیق کا مجھن جانا       | 11"       |  |
| 119~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | گناه گنهگارون کی میراث            | ۱۳        |  |
| 1117"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایک سواداقعه                      | 10        |  |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عقل کی قبی                        | 14        |  |
| IIA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العنت کن لوکول پر                 | 14        |  |
| ITT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فرشتول کی دعاول ہے محرومی         | IA        |  |
| IFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا پیداوار میں میں                 | 19        |  |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اېک بادشاه ل بدیمی                | 14        |  |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ترم وحبار حصت<br>علا الريسا الم   | ri<br>    |  |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عظمت انہی کادل ہے نکلنا           | 77        |  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المطیبتوں کے هیرے میں             | 71"       |  |
| יבי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مبلون دل ہے محروی                 | 77        |  |
| וריז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ل بیره پراصرار                    | <b>10</b> |  |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المه سے خروی<br>نیکر رینه         | ۲٦<br>ريو |  |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سی کا ار<br>چه می ارواد علائم قرا | 1'Z       |  |
| 11 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مطرت مولا نا الرحي فالول          | 1/1       |  |

 $egin{array}{l} egin{array}{l} egin{array}$ 

# الله الله الله

### اقتـــاس

گناہ کے اپنے اثر ات ہوتے ہیں چاہے جتنا کا میابی سے
گناہ کرے کوئی اسے پوچھنے والانہیں کوئی اسکوسمجھانے والا دنیا میں
نہیں گناہ اسکے اختیار میں ہے تو بھی اسکی سز اللہ رب العزت اس
دیں گے آخر یہ بڑے بڑے مالدار پییوں والے جواپی من مرضی
کا کھاتے ہیں ،من مرضی کے گھروں میں سوتے ہیں اٹکو کیا مصیبت ہوتی
ہے کہ اٹکو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں ،اگراپی خواہشات پوری کرنے
پرانسان کوخوثی ہوتی ،سکون قلب ہوتا ،تو یہ لوگ دینا کے بڑے
خوش نصیب لوگ ہوتے۔
خوش نصیب لوگ ہوتے۔

﴿ حضرت پیرز والفقار احمرصا حب نقشبندی مدظلہ ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد....! اَعُوُذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم ﴿ مَنُ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَبِه ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُوَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُوَسَلِّمُ

گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں چاہے جتنا کامیابی سے گناہ کرے کوئی
اسے پوچھنے والانہیں کوئی اسکو مجھانے والا دنیا ہیں نہیں گناہ اسکے اختیار میں
ہے تو بھی اسکی سر االلہ رب العزت اسے دیں گے آخریہ بڑے براللہ رب العزت اسے دیں گے آخریہ بڑے کا مالدار پییوں والے جواپی من مرضی کا کھاتے ہیں، من مرضی کے گھروں میں
سوتے ہیں اٹکوکیا مصیبت ہوتی ہے کہ اکونیندئی گولیاں کھائی پڑتی ہیں، اگراپی خواہشات پوری کرنے پرانسان کوخوشی ہوتی، سکون قلب ہوتا، تو یہ لوگ دینا کے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ، جبکہ ایسانہیں ہے پریشان حال ہوتے دین، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو گناہ کے اپنے اثرات ہیں جوگناہ کرے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو گناہ کے اپنے اثرات ہیں جوگناہ کرے گا اثرات کوروک نہیں سکے گا، بیدونوں لازم وطزوم ہیں،

گناه کے اثرات

جہاں گناہ ہوگا وہاں ا کابدائر ضرور ہوگا، تاہم کھاٹرات ایے ہیں جوواضح

نظرآتے ہیں اب انکی ایک تفصیل ہے حضرت اقدس تھانویؓ نے جزاء الاعمال جوچھوٹا ساکتا بچہ ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہمان اثرات کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے۔

علم نافع ہے محروی

🖈 .....گناه کاایک اثر توبیه موتا ہے کہ آ دمی علم نافع سے محروم ہوجا تا ہے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے معلومات ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، معلومات تو ہر بندے کو ہوتی ہیں، جا ہے مؤمن ہوجا ہے کافر ہوہمیں کتنے یادری ایے ملے جودین اسلام کی اتن معلومات جانے ہیں کہ انسان جیران ہوجاتاہے، ایسے یادری بھی ملے جومر بی میں گفتگو کرتے تھے آیے قرآن کی آیت پڑھیں وہ قرآن یا کے کاتر جمہ آپ کو بتا کیں گےان کے پاس جو ہے وہلم نہیں معلومات ہیں۔ تھل نے جب قرآن مجید کاتر جمہ انگریز میں کیا تووہ اس وقت تک کا فرتھا توایک کافرنے زبان دانی کے زور برقر آن کا ترجمہ کیانا، بیتواعجاز قر آن تھا کہ الله نے بعد میں اسکو ہدایت عطافر مادی تو معلومات تو کافر کے پاس بھی ہوسکتی ہیں ، پھرآ خرفرق کیا ہے معلومات میں اورعلم میں حضرت مفتی محمد فیا نے ایک مرتبه طلبہ سے یو جھا کہ بتاؤعلم کے کہتے ہیں ؟ کس نے کہا جاناکس نے کہا بیجانا حضرت خاموش رہے کچھ مختلف جواب دینے کے بعد یجے حیب ہوئے توایک نے کہا حفرت آپ ہی بتاد یجئے توانہوں نے فرمایاعلم وہ نورہے جس كے حاصل مونے كے بعداس رحمل كئے بغير چين نہيں آتا، اگرايان توعلم ے در نہ معلومات ہے، تو اسکوعلم نافع کہتے ہیں نفع دینے والاعلم اورا گرابیانہیں تو ﴿ كمثل الحماريحمل اسفارا ﴾ كدحاج جس كے اور ير بوجه لدا ہواہے ، بنی اسرئیل کے جو بے عمل علاء تھے انگوگد ھے سے تشبیہ دی گئی تو علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہے، اس لئے جب معلومات ہوتی ہیں توعلم

کے باوجود بندہ گراہ ہوجاتا ہے دیکھنے میں علم ہوتا ہے اسکے پاس گروہ تام کاعلم ہے حقیقت میں معلومات ہوتی ہیں، اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿افرایت من اتخذاله هواه واصل الله علی علم﴾" کیا دیکھا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کواپنا معبود بنالیا اللہ نے علم کے باوجوداسے گراہ کردیا" تو یہ اصل میں معلوت تھیں سے علم نافع نہیں تھا اگر ہوتا تراسے نفع دیتاعلم کے باوجودگراہ ہوگیا یہ کیابات ہے۔

## أبك مثال

علم کے باوجود گمراہ ہونااسکی مثال سمجھ لیں کہ سگریٹ انسان کی صحت کے لئے مصر ہے ، کئی مرتبہ سگریٹ یینے والا چھوٹے بچوں کونصیحت بھی کرتا ہے بھٹی ہم نے توزندگی برباد کرلی بچوتم اس بری عادت میں نہ پڑنا،اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے اورسگریٹ بنانے والی تمپنی او پرلکھ بھی دیتی ہے ' سگریٹ نوشی مضر صحت ہے' اب یہنے والابھی جانتاہے بنانے والے بھی اسکوبتارہے ہیں، کیکن اس بندے کے دل میں ایسی طلب پیدا ہوتی ہےوہ پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہے اورسگریٹ پینی شروع کردیتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گراہ ہوناوہ بندہ جانتاہے میں کرکیار ہاہوں بفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، وجعل على قلبــــه وسمعه وجعل على بصره غشاوةوختم على قلبه وسمعه فمن يهده من بعدالله افلاتذكرون ١١٥ كول يراسك كاثول يرمبرلكادية بي، اسكى آئكھول بريى باندھ دية بي، تواس لئے علم نافع ہمیشہ مانگنا جائے ،نفع دینے والاعلم ،تو گنا ہوں کی وجہ سے انسان علم نافع سے محروم ہوجا تا ہے،صرف معلو مات رہ جاتی ہیں،شیطان کا دھو کہ ہوتا ہے طالب م علم کہتا ہے، جی میں اکھایڑھلوں پھراکھاعمل کروں گا، جواب پڑھ کرول نہیں كريار با، جب ير هے به ئے مت گزرجائے گی ، پھر عمل كہاں كريائے گا، شيطان

کادھوکا ہے،تو گناہوں کی ظلمت انسان کوملم نافع سےمحروم کردیتی ہے، معدمہ میں مصنف افغان علم کمی

معصیت سے حافظہ میں کمی

امام شافعیؓ نے اپنے استاذامام وکیج " سے پوچھا کہ بھول جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھئی گناہ نہ کیا کر دتوامام شافعیؓ کی طبیعت میں کچھ شاعرانہ مزاج بھی تھاانہوں نے اس کوشعر میں ڈھال دیا۔

> شكوت الى وكيع سوحفظى فاوصانى الى ترك المعاصى فان العلمسم نورم من اله ونوراللمسه لايعطى لعاص

''میں نے امام وکیے'' سے اپنے حافظہ کی کوتا ہی کی شکایت کی انہوں نے وصیت کی کہتم گناہ نہ کرنااسلئے کہ علم الله رب العزت کانور ہے اور الله کا بینور گنہگاروں کے دل میں عطانہیں کیا جاتا'' تو ظلمت اور اندھیراایک جگہ تو نہیں رہتے تا بھم نور ہے گناہ اندھیرا ہے ، تیجہ کیا ہوگا ؟ ایک جگہ بدمعاش اور شریف اسمے ہوگ و جب دل میں ظلمت ہوگی گناہوں کی تو پھر شریف ہی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے ، تو جب دل میں ظلمت ہوگی گناہوں کی تو پھر علم رخصت ہوجائے گا۔

امام ما لک نے ایک مرتبہ امام شافعی کو کھیں ترمائی [انبی ادبی الله تعالی قدالقی علی قلبک نور افلاتطفنه بظلمة المعاصی ]" میں دیکھا ہول کہ اللہ رب العزت نے اے نوجوان تمہارے دل میں ایک نور کوالقا فرمادیا ہے اور تم گنا ہول کی ظلمت سے اسے بجماند دینا" تو علم کی حیثیت اگر چراغ کی ہی ہے تو گناہ کی حیثیت ہوا کے تھیٹر ول کی ہی ہے، اگر ہوا کے تھیٹر کی تک ہے، اگر ہوا کے تھیٹر کے لگتے رہیں گے، تو کب تک چراغ جلے گا، بالآخر بجھ جائے گا تو علم نافع سے انسان محروم ہوجاتا ہے، اسلئے آج طلبہ شکایت کرتے ہیں، کہ حضرت نافع سے انسان محروم ہوجاتا ہے، اسلئے آج طلبہ شکایت کرتے ہیں، کہ حضرت نافع سے انسان محروم ہوجاتا ہے، اسلئے آج طلبہ شکایت کرتے ہیں، کہ حضرت

یا ذہیں ہوتا کی کہتے ہیں جی یا دہوجاتا ہے بھول جلدی جاتے ہیں، یا در کھنا
"جہاں عصیان ہوگا دہاں نسیان ہوگا" کیوں نہیں آج حافظ الحدیث بنتے،
ایک وقت تھا کہ لاکھوں حدیثیں ایک ایک بندے کویا دہوجاتی تھیں، آج
توسینکڑوں بھی نہیں ہیں، ہزاروں کی بات تو دور کی ہے، ایبا قوت حافظ تھا کہ
طلباء سنتے چلے جاتے تھے، انہیں یا دہوتا چلاجاتا تھا، آج گنا ہوں کی ظلمت کی
وجہ سے یاد کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں استاذ کے درس میں بیٹھتے ہیں
بس ہر حرف سے، ہر لفظ سے سلام کرتے چلے جاتے ہیں ہر لفظ کے ساتھ سلام
رخصت ، علم رخصت ہوجاتا ہے۔

رزق میں تنگی

ہے۔ ہرام تو ہڑا کھلا ہوتا ہے، حلال میں تگی ﴿ و مس اعرض عن ذکری فان کے مرام تو ہڑا کھلا ہوتا ہے، حلال میں تگی ﴿ و مس اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ﴾ ' جو ہماری یا دے قرآن سے اعراض کرے ہم اسکی معیشت کوتک کردیتے ہیں' معیشت کوتک کرنے کا کیا مطلب کہ دیکھنے میں کاروبار بھی لاکھوں میں ہے اور قرضہ بھی لاکھوں سے او پر ہے ، پریشان ہے بینک کالون کہاں سے دوں ، بندوں کولون کہاں میں دوں ، کریڈٹ کارڈوں کالون کہاں سے دوں ، دیکھنے میں بڑاسیٹس ہوتا ہو دل کندراتنا گراز ہم ہوتا ہے دکھا بنا ہی ہوتا ہو اور جنا بڑاسٹیٹس ہوتا ہو دل کندراتنا گراز ہم ہوتا ہے دکھا بنا ہی کو مرزق کوتک کردیتے ہیں ، غریب آدمی سکون کی نیندسوتا ہوگا یہ امیر آدمی دات کوچین کی نیند ہمیں سوسکتا ، کہتے ہیں جی گولیاں کھائے بغیر نیند ہمیں آتی اسی لئے یور پی مما لک میں مشہور ہے کہ ہرآ دمی مہینہ کے پہلے اٹھارہ دن اس کوبل دینے ہیں بھی چرجا کرجو باقی دن ہو نگے اس میں وہ کما تا ہے جو کھا تا ہے اورانے او پر ہیں بھی چربا کرجو باقی دن ہو نگے اس میں وہ کما تا ہے جو کھا تا ہے اورانے او پر ہیں بھی جیں جی کھا تا ہے اورانے او پر ہیں بھی جیں جی کھا تا ہے اورانے او پر ہیں بھی جیں جو کھا تا ہے اورانے او پر ہیں بھی جیں جی کھا تا ہے اورانے او پر ہیں بھی جیں جی کھا تا ہے اورانے اورانے او پر ہیں بھی جیں جی کھا تا ہے اورانے اورانے او پر ہیں جیں جی کھی تا ہے اورانے اورانے او پر ہیں جی کھیں تا ہے جو کھا تا ہے اورانے اورانے او پر ہیں جیں بھی جی جو کھا تا ہے اورانے اورانے

م مل سے زندگی بنتی ہے

لگا تا ہے۔

(۱)....واقعه

ا كم صحالى قضائے حاجت كے لئے باہر محكة و قريب بى ايك سوراخ تھا اسے اردومیں بل کہتے ہیں جسمیں حشرات الارض رہتے ہیں کہتے ہیں کہ بل میں میں تھس گیا، تو کیاد کھتے ہیں کہ ایک چوہا آیا اور اس نے ایک اشرفی نکالی اور پھرا ندر جلا گیا پھرتھوڑی دہرے بعداشر فی نکالی پھر جلا گیا،جتنی دہر یہائی ضرورت سے فارغ ہوئے اس نے کوئی ستر ہ کے قریب اشرفیاں نکال کر با ہرڈالیں اوراندر جلا گیا،انہوں نے اشرفیاں اٹھا ئیں اور لے کرنی الطبع کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام کی بری خوبصورت عادت تھی کہ جوبھی نثی چر پیش آتی تو نی اللیلا کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور یو چھتے تھے اب ہارے لئے حکم کیا ہے؟ توانہوں نے نبی النا کی خدمت میں گذارش کی کہ یہ واقعہ پیش آیا میں نے بیے اٹھائے آپ کی خدمت میں پیش میں اللہ تعالی کے محبوب نے فر ماما کہ بہتورزق ہے جس کااللہ تعالی نے تمہارے لئے انتظام فر مادیا ، تو صحابه کرام کی زندگیاں ایسی تھیں کہ انگوبلوں سے رزق ملتا تھا اور ہماری<sup>ک</sup> زندگی ایس ہے سارے مہینہ کی کمائی بلوں میں چلی جاتی ہے، یہ بلی کابل آپس کا بل، پیٹیلیفون کا بل، بیانشورینس کا بل، بل ہی جان نہیں حچھوڑ تے تو بہ تو بیہ ، تورزق میں تنگی کا کیامطلب رزق حلال میں تنگی آجاتی ہے، کہتے ہیں جی حضرت کیا کریں ایک وقت تھامٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سوتا بن حاتی تھی ،کسی نے کچھ کردیاہے، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتاہے، بھئی کسی نے نہیں کیا آپ کےاپنے نفس نے کیاہے، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے چنانچے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں ﴿ وصوب اللّه مثلا قرية كانت آمنة مطمئنسة يأتيهار زقهار غدا من كل مكان

فكفرت بانعم الله فاذاقهـــاالله لباس الجــوع والخوف بما كانو ايصنعون ﴾ "اورايك بستى والول كى مثال بيان كرتا بالبستى والول کے پاس امن بھی تھا اظمینان بھی تھا، (دیکھو حسن قرآن، اعجاز قرآن دولفظ استعال کئے ایکے پاس امن بھی تھااطمینان بھی تھاامن کہتے ہیں کہ باہر کے دشمن کا ڈرنہ مواوراطمینان کہتے ہیں اندر کابھی کوئی روگ نہ ہو، نہ انکوکوئی اندرکاروگ تھانہ کوئی باہر کاخوف اور ڈرتھا، ایسی مزے کی زندگی جاروں طرف سے ان پررزق کی بارش ہوتی تھی )انہوں نے اللہ کی نعتوں کی ناقدری کی ناشکری کی ( نتیجہ کیا لکلا )اللہ نے ان کو بھوک اور نگ اور خوف کالیاس پہنا دیا، کام جوا یے کرتے تھے، یہال بھی اعجاز قرآن ديھے بھي تو كهه كتے تھے كه انكوبھوك آئي خوف آگيانہيں اسكالباس يہناد ماسكى وجدكيا؟ كەجب كھانے كۈپىس ملتاتوسارابدن چرپىلاير تاہے ايمه ہوتا ہے کھانے جو پچھے نہ ملاتو وہ لباس کی مانند جو پورےجسم کواین لپیٹ میں لے لیتا ہے،ای طرح جب خوف ہوتو کیدم بندہ کارنگ پیلا برجا تا ہے قرآن مجید کا اعجاز دیکھولفظ کیسااستعال کیا کہ واقعی اس کا اثرجسم کے ایک حصہ برنہیں سرے لے کریاؤں تک انسان کومسوس موتاہے، یہ کیا موتاہے؟ یہ گناموں کاوبال ہوتا ہے، چنانچ صدیث یاک میں آتا ہے[ان الرجل لیحسرم الرزق بذنب يصيبه إ بيشك بنده اسرزق سے گناموں كےسبب محروم كردياجاتا ہے جواسکو ملنے والا ہوتا ہے۔

### (۲)....واقعه

ہمارے یہاں قریب کی ایک بستی میں واقعہ پیش آیامیاں ہوی میں کچھ کھٹ بٹ ہوئی اللہ کی شان کہا کہ وقت ایک مہمان نازل ہوگیا، خیر خاوند نے اسکو بٹھایا اور ہوی کو آکر بتایا کہ مہمان آیا ہے اس نے کہا چھٹی نہ تمہمارا کھانا بنتا ہے نہا سکا بنتا ہے، ہوم گورمیٹ کا یہ فیصلہ تھا، خیر سے بڑا پر بیٹان اب مہمان کے نہا سکا بنتا ہے، ہوم گورمیٹ کا یہ فیصلہ تھا، خیر سے بڑا پر بیٹان اب مہمان کے

ياس آكر بيضاا سكے ذہن میں خیل آیا كہ بھئى مہمان كوكھانا فە كھلایا توبیة وبہت بدنای ہوگی رشتہ دارہے، قریبی ہے تو چلومیں سامنے دالے ہمسایہ کو کہد دیتا ہوں وہ سامنے والے ہمسایہ کے دروازہ کھٹکھٹاکر، اٹکو کہنے لگاجی ایک مہمان ہے اورمیری بیوی کی طبیعت خراب ہے، حالانکہ اسکی تو نیت خراب تھی تواسنے کہاجی اسکی طبیعت خراب ہے آپ ہمارے مہمان کا کھانا بنادیں انہوں نے کہاجناب آپ کیابات کررہے ہیں،ہم دس بندوں کا کھانا بنادیتے ہیں آپ فکرنہ کریں کھانا ابھی پہنچ جائے گا، براناتعلق تھا،قریب کے بردوی تورشتہ داروں کی طرح گراتعلق رکھتے ہیں،اورشریعی نے بھی اس قرب کے تعلق کو تسلیم کیا ہے، اسکواطمینان ہوگیا، یہ آکراسکے یا س بیٹھ گیابا تیس کرنے لگاتنے میں اسکوخیال آیا که مهان کومیں شنڈا یانی یالنی وغیرہ تو پلاؤں، یہ یانی کسی وغیرہ لینے جب اندر گیاتو کیاد مکھاہے کہ بیوی بیٹھی زاروقطارور ہی ہے، براحیران ہوا کہ بیشیر نی رونے والی تونہیں تھی آج کیے بیٹھی رور ہی ہے،جب ذرا آ گے ہوا تو جناب وہ روتے ہوئی اُٹھی اور کہنے گلی بس آپ مجھے معاف کردیجئے ،اس شوہر کے لئے توبیہ انو کھا دن تھا کہ بیوی معافی ما تگ رہی ہے،انے کہاا چھاا چھامیں تحقیے معاف کردوں گاتوبتاتو سیح ہوا کیا؟وہ کہنے لگی بات بیپیش آئی کہ جب میں نے تہمیں مہمان کے کھانا یکانے ہے انکار کردیا اور آپ چلے گئے تومیرے دل میں خیال آیا کالرائی میری اورآب تک ہمہمان کا کیاقصور کھانا تو بنانا ہی ہے تو میں اٹھی کہ چلوکھانا بناتی ہوں، جب میں اپنے کچن میں داخل ہوئی حیران رہ گئی کہ ایک سفیدریش کوئی بوڑھاتھاوہ ہمارے آئے کی بوری میں سے پچھ ٹا نکال رہاتھا میں نے دیکھاتو گھبراگئ وہ مجھے کہتاہے بیٹی گھبرانہیں بیمہمان کا حصہ تھاجو یہاں بھیجا گیا تھااب میسامنے والے گھر میں جار ہاہے، جی ہاں مہمان بعد میں آتا ہے الله تعالى اسكارزق پہلے بندے كے ياس بہنجا ديتا ہے، تواسلئے بيذ بهن ميں ركھ لیجئے، کہ گناہوں کے سب ملنے والارزق بندے سے واپس کرلیا جاتا ہے۔

### الله ہے دوری

🖈 ..... تیسرااثر په که گناه کرنے والے بندے کواللہ تعالی ہے وحشت سی ہوجاتی ہے، وہ جوائس ہوتاہے، پیار ہوتاہے،محبت ہوتی ہے وہ سب ختم ول نہیں لگتا ،اللہ کے ذکر میں ،اللہ کے تذکرے میں ،اللہ کی یا توں میں نہ اللہ والوں کے پاس لگتا ہے نہ اللہ والی محفلوں میں لگتا ہے، مسجد آنے کودل نہیں كرتا ، نمازير هني ايك مفيبت لكتي بم مجدين بينهنا ايك مصيبت نظراتي ب وہی بات ہے کہ مجھلی خریدی کسی نے اٹھانے والے کوکہا کہ بھٹی گھرلے چلو اس نے کہاجناب راستے میں نماز کاوقت ہوا تو نماز پڑھوں گا جھا بھی پڑھ لینا اب جب ونت ہوگیا تووہ نماز کے لئے معجد میں پہنچاوہ باہر کھڑا انتظار کرتا رہا جب لوگ نکلنے ملکے اوروہ نہ نکلانو کہتا ہارے میاں تیجے کون نہیں نکلنے دیتااس لڑ کے کواس انداز میں بلار ہاتھا،ارے میاں تجھے کون نہیں باہر نکلنے دیتااندرے جواب دیاجناب جوآب کواند زئیس آنے دیتاوہ مجھے باہز ہیں آنے دیتا۔ ہم نے دیکھاایک بندہ مجد کی کرائے کی دوکان میں رہتا تھااور یا کچ نمازوں کا تارک تھا،مبحد کے دروازے کے ساتھ دو کان ہے اوراسکونماز کی تو فیق

نمازوں کا تارک تھا، مجد کے دروازے کے ساتھ دوکان ہے اوراسکونمازی توقیق نہیں ہے ﴿ و ماتو فیقی الا باللّٰه ﴾ اللّٰہ تعالی ہے دحشت ہوتی ہے اسکوتذکرہ اچھانہیں لگتا، با تیں انجھی نہیں لگتیں ،آپ اسکے ساتھ بات کرنے لگیں اسکاسینہ کھٹے لگ جاتا ہے یہ ہمارے جماعت والے بھائی جب گشت میں جاتے ہیں ناتواں تم کے تجربے ان کو بہت ہوتے ہیں لوگ بیچھا چھڑا نے کی کی کوشش کرتے ہیں تو اللّٰہ رب العزت کے ساتھ وحشت کا ہونا یہ گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر ہے اللہ تعالی ارشاو فرماتے ہیں ﴿ کلابل د ان علی قلو بھے ماکانو ایک سبون ﴾ ''کول نہیں ائی بداعمالیوں کی وجہ سے ایک دلوں برزنگ لگا دیا جاتا ہے''ایک شخص نے کئی عارف سے شکایت کی کہ جی مجھے برزنگ لگا دیا جاتا ہے''ایک شخص نے کئی عارف سے شکایت کی کہ جی مجھے

یادالی سے بہت وحشت ی محسوں ہوتی ہے انہوں نے کہا ﴿ اذا کنت قد وحشت بالذنوب فدع اذشنت واستعنه) کداگر تجھے گناہوں کی وجہ سے وحشت ی محسوں ہوتی ہے تو گناہوں کو چھوڑ دے اسکے در پر آ جا تجھے اسکی محبت نصیب ہوجائے گئ

### انسانوں نیے وحشت

ہے۔۔۔۔۔ایک اثریہ کہ اس بندے کولوگوں سے بھی وحشت ہوتی ہے ایک انجانہ ساخوف ہوتا ہے اسکے دل میں، لوگوں سے ملنا جلنا بھی اسکومصیبت نظر آتا ہے وہ علیحدہ ہی رہنا پسند کرتا ہے، طبیعت ایسی ہوجاتی ہے۔

# بنتے کاموں کا مکڑنا

ارایک اڑیہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے لئے کامیابی کے درواز سے بندگردئے جاتے ہیں کوئی کام اس کا انجام تک نہیں پنچنا کی لوگوں کود یکھا ہے کہتے ہیں کہ حضرت بس ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے، کام نہیں چل رہا، وجہ کیا ہے؟ کہ تقوی کو فقیار کرنے سے اللہ تعالی خود بندے کے وکیل بن کراسکے کام کوسنوارتے ہیں اور جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالی نگاہیں پھیر لیتے ہیں چر بنتے کام بگر جایا کرتے ہیں۔

پنزاں کی فصل کیاہے فقط ان کی چثم پوثی وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے

اسکی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بہار آجاتی ہے اور رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بہار آجاتی ہے ایک رحمت کی نظر ہوتی ہے ہو بی ایک روایت میں آتا ہے ''اے بندے ایک تیری مرضی ہے اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میں مجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی بھی پوری نہیں ہونے دوں گا 'تو وہی ہوتا ہے تھکتے بھی ہیں اور مرضی بھی پوری نہیں ہوتی بھاگ کو گا'تو وہی ہوتا ہے تھکتے بھی ہیں اور مرضی بھی پوری نہیں ہوتی بھاگ کو

جوتے بھس جاتے ہیں ، کامنہیں ہوتے اور تواگریہ جائے کہ وہ پورا ہوجومیری مرضی ہے اے میرے بندے میں تیرے کامول میں تیری کفایت بھی کرول گااور تیری مرضی کوبھی یورا کرول گا،تو گناہوں کی دبہ سے انسان برکامیابی کے دروازے بند تقوی سے بدروازے کھلتے ہیں،اسلئے قسن مجید میں فرمایا ﴿وَمِن يتق اللَّه يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجاويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ ' جوتقوى اختیا کرتا ہے برہیز گاری اختیارتا ہے اللہ تعالی رائے ایکے لئے کھول دیتے ہیں اورالی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا''اسی لئے پھر کچھ کہتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کردیا ہے بھٹی اس چکرمیں بڑگئے تو پھر بھی نہیں نکلو گے اورعور تو رکوا گر کوئی کہدے کہ گتا ہے کہ آپ برکسی نے کچھ کردیاتو آگے کی اسٹوری بی بنائی پہلے سے تیار ہوتی ہے ، ہاں میری نندنے کچھ کردیا ہے، ہاں میری دیورانی نے کچھ کیا ہوگا، یہ حالت ہے، بھی الله تعالی کی حفاظت ہوتو کوئی کچھنہیں کرسکتا ، یا درکھنا اللہ تعالی دینا جا ہیں ساری دنیا اگرتل جائے کہ نہ ملے دنیااس کاراستہ روک نہیں سکتی ،اورا گراللہ تعالی نہ ویناچا ہیں تو ساری دنیاتل جائے کہ بندے کودیدے دنیااہے کچھ دینہیں سکتی، دینااورلینایروردگارکا کام ہے، اتنا کمزوریقین اورایمان کی نے کچھ كردياے، چھوٹے جھوٹے خدا بناليت ہيں، يروردگارفر ماتے ہيں ﴿نحن قسمنابينهم معيشتهم ﴾ ' اك درميان معيشت (رزق) كوجم في تقسيم کیا ہے'' اس تقتیم کوکوئی بندہ روک سکتا ہے؟ اتنا کمزورایمان ہماراقر آن پر تواسلئے چکرمیں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ کوئی باندھ سمایا ہے نہ کوئی روک سکتاہے بندوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اینے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے اسکوہم نے ہی باندھا ہوا ہوتا ہے اینے گنا ہوں کے ذریعہ سے وہ تھڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے وہ گھنڈی گناہ کی کھل جائے توبس رحمت کے درواز ہے گھل جائیں گے،

ہم الزام انکودیتے تھےقصورا پنانکل آیا

تویہ گناہوں کی بے برگتی ہوتی ہے گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں بندے کےاویر۔

لذت قلبی ہے محرومی

🖈 .....گناہوں کی وجہ ہے بندے کواینے قلب کے اندر کوئی حلاوت محسوس نہیں ہوتی ، گناہ کرے تو برانہیں لگتا نیکی کرنے تو اچھی نہیں گتی ، کوئی کیفیت ہی نہیں پھریہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں کہ جی کیا کریں حضرت لوگ روتے ہیں ہمیں رونا ہی نہیں آتا ، کیے رونا آئے گا گنا ہوں نے آتکھوں کے سوتے اور آنکھول کے چشمہ کو جوخشک کردیا ہے، یہ چشمہ خشک ہو چکا،خوف خدادل میں آئے گابیہ چشمہ دوبارہ ہرا بھراہوجائے گا،لہذانیکی کانور بھی بندے کے چہرے پرنظرآ تاہے اور گناہوں کی ظلمت بھی بندے کے چہرے پرنظرآتی ہے شرابی آ دمی کوآپ دیکھیں آپ اسکے چہرے پرایک خاص قتم کی تاریکی محسوس کریں گے، زانی کے چبرے برمحسوں کریں گے،جھوٹے کے چبرے برمحسوں كرس كے، ہميں اللہ نے اگروہ آئكھيں نہيں ديں توبيہ ہماراقصور ہے، جو باخدا لوگ ہوتے ہیں وہ شکل و مکھ کر پہچانتے ہیں کہ بیکس طرح کی زندگی گزارر ہا ہے،تو برائی کرنے سے اور گناہ کرنے سے چبرے پرظلمت اور بدن میں ستی ہوتی ہے، ستی سے کیا مراد؟ دین کا کام کرنے کے بارے میں بوجھل ہوتا ہے بدن اسكانماز كے لئے بھی اٹھنا جا ہے تونہيں اٹھ يا تا،قرآن مجيد ميں فرمايانماز ك بار عين ﴿ وانهالكبيرة الاعلى الخاشعين ﴾ "سوائ فاشعين کے بینمازا بے بڑھنے والوں پر بھاری ہوتی ہو جھ ہوتا ہے' انکونماز پڑھناایک مصیبت نظر آتی ہے اور جسکے دل میں نور ہوتا ہے اسکونماز کے بغیر چین نہیں آتا،تو گناہ انسان کے بدن کو بوجھل کر دیتا ہے اور اسے دل کوسیاہ کر دیتا ہے

نیکی انسان کے چہرے برنور بنا کرسجادی جاتی ہے اسی لئے نبی الطیعیٰ ہے کسی نے یو چھا کہ اللہ والول کی پہچان کیا ہے؟ توانہوں نے جواب میں فر مایا''الذین اذار نو او ذکر الله'' کُه وه لوگ جن کودیکھوتمہیں الله ما دآئے وہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں ، یہاں آب بھی فرق کیا کریں اللہ والوں کے چبرے کوبھی دیکھا کریں ،ان کے چبرے برآ پ کو بہار کی تازگی نظرآئے گی اور پیہ جو یوب اشارہوتے ہیں اردومیں باب گناہ کو کہتے ہیں گناہوں کے اشارتوبیہ بیچارے پاپ اسٹار ہوتے ہیں ایکے چہرے کودیکھیں تو بکھرے ہوئے مال اور چراا سے نچراہوا کہ جیسے کس نے اورآم کونچور کراس کارس نکال لیاہوتو جو باقی بجابوتا ہے بے چاروں کا چراہوتا ہے،ظلمت آپ خودمحسوس کرسکتے ہیں اسکے . چہروں برحفزت اقدی تشمیریؓ کے ہاتھ پر چندہندؤوں نے اسلام قبول کیا دو سرے ہندؤوں نے کہا کم نے بیرکیا کیامسلمان بن گئے توانہوں نے حضرت تشمیریؓ کے چبرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہاس چبرے کودیکھویہ چبرہ اہمیں تھی جھوٹے انسان کانظرنہیں آتا تواللہ والوں کے چبرے بتاتے ہیں کہ سے حھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔

## صلاح الدين ابو كِيُّ

کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ابو بی صلیبی جنگوں میں مشغول تھا طلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیر ا آراہا ہے کمک آرہی ہے تو سلطان صلاح الدین ابو بی کوبڑی فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے تھوڑی ہے اب او پر سے اگر دشمنوں کا بحری بیر ا آگیا تو مسلمانوں کے لئے مشکل بنے گی، بیت المقدس میں پہنچے ساری رات اللہ کے حضور مناجات میں گزاری رکوع و مجدے میں گزاری فجر ہوگئی فجر پڑھ کر فکے گھر جانے کے لئے ، تو مسجد کے دروازے پرکسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی اسکا چہرا پرنورتھاد کیے کردل میں سرورآگیاول نے والے سے ملاقات ہوئی اسکا چہرا پرنورتھاد کیے کردل میں سرورآگیاول نے

گوائی دی کہ یہ بھی کوئی مسجانظر آر ہا ہے توصلاح الدین قریب ہوئے اور قریب ہوکران سے کہا کہ حضرت دعا سیجئے دشمن کا بحری بیڑا آرہا ہے، وہ بھی کوئی باخد ابندے تھے وہ بھی مادے کے پارد کھنا جانتے تھے بصیرت نصیب تھی انکوانہوں نے صلاح الدین کے چہرے کودیکھا پتہ چل گیا کہ اسکی رات کسے گزری فرمانے گے صلاح الدین ایوبی تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کوڈ بودیا ہے اور واقعی تیسرے دن اطلاع ملی دشمن کا بحری بیڑے اسمندر میں ڈوب چکا تھا تو اللہ والوں کے چہرے برایک نور ہوتا ہے۔

عبداللدا بن سلام ﷺ بہودیوں کے عالم تھے بہودیوں نے بھیجا تھا سوال پوچھنے کے لئے چن کر سوال پوچھ کرآ و جب آ کرنی الطنط کا چہرادیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے دوسروں نے کہا جی بھیجا کس لئے تھا اور کر کیا دیا، کہنے لگے میں نے اس محبوب کا چہرادیکھاوہ چہراکسی جھوٹے کا نظر نہیں آتا تھا۔

قلب وجسم کی کمزوری

اندر کابدن اوردل اندر کے سے بندے کابدن اوردل اندر سے کمزورہ وجاتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو بڑے نظر آئیں گے، اندر بزولی ہوگی، گناہوں کی وجہ سے بہادری ان سے چھین کی جائے گی اندرخوف ہوتا ہے انکے دل میں توامور خیر میں انکی ہمت گھٹ جاتی ہے دل میں انکے رعب اور وہن آ جاتا ہے، وہن ستی کو کہتے ہیں دل مرعوب ہوجاتے ہیں۔

### طاعت ہےمحرومی

کا ہوں کا ایک اثریہ ہوتا ہے گناہ کرنے والا بندہ طاعت سے محروم ہوا،کل دوسری نیکی محروم ہوا،کل دوسری نیکی سے محروم ہوا،کل دوسری نیکی سے پرسول تیسری نیکی سے، پہلے جماعت میں جاتا تھاوقت لگاتا تھا آہتہ آہتہ چلاچھوٹا پھرسہ روزہ چھوٹا پھرشب جعہ چھوٹی اور پھرظا ہری سنت بھی

چھوٹی تب جاکر پتہ چلتاہے کہ گناہوں کااٹر کیا نگلاہ، ذکراذ کارکرنے والاہ توسب سے پہلے شخ سے رابطہ چھوٹا، معمولات چھوٹے ، تبجہ جھوٹی پھرآ ہستہ آ ہستہ ظاہر بھی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے تو طاعات سے انسان وقت کے ساتھ ساتھ محروم ہوجاتا ہے ایک ایک کرکے محروم ہوجاتا ہے اورا یک حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے ، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے ، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ زنا کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے اسکے علماء نے دومعانی کھے ہیں

(۱) بھی تواللہ تعالی مقدار میں عمر گھٹادیتے ہیں کہ اگر نیکی کرتا تو عمر نوے سال ہوتی اب ارتبی کو اللہ علی ہی سال ہوتی اب این ہی جوائی تباہ کی تواب سرسال میں ہی چلا گیا تو ظاہر میں بھی عمر گھٹادیتے ہیں چونکہ یے عمر اللہ تعالی لکھ دیتے ہیں گربعض اوقات مشروط ہوتی ہے جیسے حدیث یاک میں آتا ہے صدقہ سے عمر برو ھادی جاتی ہوارگنا ہوں سے عمر گھٹادی جاتی ہے۔

(۲) اوردوسرااس کامعنی علماء نے بیدیا ہے کہ اللہ تعالی مقدارا گرنہ بھی گھٹا کیں تو جواسمیس افیکٹیو لاکف ہے بندے کی وہ بندے کی گھٹا ویتے ہیں مثلا چالیس سال میں ہی ہارٹ افیک ہونا شروع ہوتا ہے چالیس سال میں ہی ہلڈ پریشر ہوگیا، چالیس سال میں ہی شگر ہوگی چالیس سال میں ہی السر ہوگیا نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ کرسکتا ہے نہ کہیں جانے کا زندگی ہی کیازندگی دوسروں کی متاجی پڑگئی تو عمرتو ستر ہی سال رہی جوشی اسکی مگراس میں سے جوافیکٹیو عمرتھی پڑگئی تو عمرتو ستر ہی سال رہی جوشی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگرستر سال استے پر ڈیکٹیوعمرتھی اللہ اسکو گھٹا دیتا ہے اور نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگرستر سال استے رہنا ہے یا نوے سال رہنا ہے اللہ زندگے کے پورے اپیس تک ان نعمتوں کو مخوظ رکھے گا۔

ایک نیک بندے کی صحت

ہمارے حضرت مرشد عالم ُنوے سال عمرتھی ادرانکوشوگر کی بیاری بھی تھی

ا یک مرتبدانہوں نے ہمارے سامنے افطار کیا اور افطار کی کے بعد وہیں پرعشاء کی نماز ہوگئیاں کے بعد تراوت کشروع ہوگئی تراوت کمیں قراءآئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے انہوں نے پڑھناتھاتو حفزت بھی کھڑے ہوگئے پیچھے، سحری کاونت ہوگیاسحری کاونت ہواتو ہم حیران کہ حضرت نے وضوہی تازہ نہیں کیا نوے سال کی عمرشگر کا مریض اور مغرب سے لیکر سحری کاوقت ہو گیا اب ان لوگوں نے سحری کا انتظام مسجد میں ہی کیا ہوا تھا تو حضرت نے مسجد میں ہی و ہیں تحری کھالی اب تحری کے بعد جوان بندے کوبھی وضو کی ضرورت بڑتی ہے تو ہم ذرا قریب حاضر ہوئے حضرت آپ وضوتازہ فرمائیں گے فرمانے لکے کیوں میراوضوکوئی کیا دھاگا ہے ،الله اکبرجیران ہو گئے حضرت نے اس وضو کے ساتھ پھر فجر کی نمازیڑھائی اور فجر کی نمازیڑھانے کے بعدای وضو کے ساتھ بیٹھ کردرس قرآن دیااورای وضو کے ساتھ اشراق کی نماز پڑھی جیران ہیں ہم آج تک اس کرامت کود کھے کر کہ افطاری کے وضویے اشراق کی نماز پڑھی اور پھر کمرے میں تشریف لا کروضو کی تیاری فرمائی نوے سال کی عمر میں بھی انکے دانت بالکل ٹھیک تھے ایک دانت گراہوانہیں تھاسارے دانت ٹھیک تھے میں ایک مرتبہ ذرازم سی رونی ڈھونڈنے لگایو چھنے لگے کیا کرر ہے ہومیں نے کہاجی نرم رونی ڈھونڈر ہاہوں فرمایا کیوں میرے دانت نہیں ہیں؟ مجھے بخت نکال کر دومیں نے تنور کی بنی ہوئی بخت روثی نکال کردی حفرت نے اسکوکھایا جب خط پڑھتے تھے ،نوے سال کی عمر میں تواس وقت عینک اتارکر خط پڑھتے تھے ہم کہتے تھے حضرت لوگ پڑھنے کے لئے عینک لگاتے ہیں آپ پڑھنے کے لئے عینک اتارتے ہیں فرماتے ہیں بیدور کی عینک ہے قریب کی عینک نہیں ہے اللہ اکبرتو نو ہے سال میں کوئی کونے میں بیٹھ کے کھسر پسرکرتے تو حضرت من لیا کرتے تھے ساعت ٹھیک تھی بصارت ٹھیک تھی دانت ٹھیک تھے وضوکا بیرحال تھااورصحت الیی تھی ہم لوگ آ نکے سامنے

گناہوں کے دنیا میں نقصا تا.

چوز نظرا تے تھا ہے بھی مارے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے تو ہم دو ہرے ہوئے چلے جاتے تھے ہمیں کہتے تھے چوز ہے کہیں کےاب بتاؤیہ کیا چرتھی۔ مرشدعالمٌ اورعبسائي

ایک دفعہ یو چھ لیا حفرت! بہآپ کی سی صحت تو ہم نے اور کہیں نہیں دیکھی فرمانے گلے ہاں ایک مرتبہ ایک عیسائی تھااس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیاتو میں نے کہا کہ میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں میں قر آن لیکر پہنچ گیاوہ پہلوان تھااس نے شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی تواہنے جب ملا قات کے لئے ہاتھ میں ہاتھ لیاتو میرے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور میں نے اس کو وہیں یر جام کرلیا توہاتھ ہل ہی نہ سکا جب ہاتھ ہی نہ ہل سکا تو وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا کہنے لگا کہ جی مناظرہ تو بعد میں کریں گے بیہ بتائیں کہ آپ کون سے کشتے کھاتے ہیں کہ اتن اچھی صحت ہے، میں نے کہادال ساگ کھا تا ہوں اس نے کہانہیں میں پہلوان ہوں میں روزانہ اتنادودھ بیتیا ہوں اتنا مکھن استعمال كرتا ہوں اتنا گوشت كھا تا ہوں اوراس يہاڑيراتني دفعہ چڑھتا اتر تا ہوں اتني ورزش کرتا ہوں پھر جا کرمیری الیی صحت ہے اور میں آپ کے ہاتھ کو ہلا ہی نہ کا، میں نے شادی بھی نہیں کی اپنی جوانی کو بحال رکھنے کے لئے تو آپ میں بهطافت کسے آئی؟

حضرت فرمانے گلے بھئی میں تو دال ساگ کھا تا ہوں اور میری تیسری شادی ہے پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اندر دوخو لی میں ایک میں نے لو ہے کا کنگوٹ با ندھا بھی کوئی جوانی سے متعلقہ گناہ نہیں کیا ، (لو ہے کا کنگوٹ ستجھتے ہیں ناجیسےانڈرومر کیڑے کا پہنتے ہیں تولوے کاانڈرومر پہننا یعنی کوئی بھی جنسی گناہ نہ کرنا) ہو فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھوا یک تومیں نے لوے کا تکوٹ باندھااور دوسری میری تبجد کی نماز بھی قضانہیں ہوئی ان دومملوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ جسمانی صحت عطافر مائی پھر بات کمبی ہوتی گئ تو بعد میں فر مانے گئے کہ وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی بیراز کی بات ذرابعد میں بتانے گئے کہنے لگے کہ مجھے لیلۃ القدر مل گئ میں نے لیلۃ القدر میں عمر میں برکت کی دعا مانگی۔

تو الله تعالی جمی عمر میں برکت کی وجہ سے ٹائم اسپیس بڑھادیے ہیں اور بھی عمر میں برکت کی وجہ سے جتنی زندگی ہوتی ہے وہ تو اتنی ہی رہتی ہے مگر الله تعالی جوانی کی صحت کوآخری عمر تک بقاءعطا فر مادیے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہوجاتی ہے یا عمر کا پرڈیکٹیو حصہ آفیکٹیو حصہ کم ہوجاتا ہے دوسروں کی مختاجی ہوتی ہے آخری عمر میں آکر اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی آخری عمر میں آگر اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی آخری عمر میں ۔

# گنا ہوں کانشلسل

# توبه كى توقيق كالحجفن جانا

الكاثريه موتا ہے كه توبه كى توفق چھين كى جاتى ہے

گناہوں کے دنیامیں نقصانات

۔ تو یہ کی تو فیق چیس لی جاتی ہے آج کل کرتار ہتا ہے ہاں میں تو یہ کروں گا تو یہ کروں گا تو ہے کی تو فیق نہیں ملتی ، کرنہیں یا تا تواگر کسی بندے کوتو یہ کی تو فیق مل حائے تو یہ بھی اللہ کی عنایت مجھو کہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے تو یہ کوٹالنانہیں جاہے اسلئے ایک بزرگ لکھتے ہیں ا کمال الشیم میں کہ'' اے دوست تیرا تو یہ کی امید برگناه کرتے رہنااورزندگی کی امید برتو یہ کومؤخر کرتے رہنا تیراعقل کا جراغ گل ہونے کی دلیل ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ تیری عقل کا چراغ گل ہو چکا''۔

گناه کو پیچه نه تمجهنا

🖈 .....اورایک گناه کااثریه بوتا ہے که گناه کی برائی کااحساس دل ہے نکل جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی برائی محسوس کرتا ہے وہ جو برائی کا حساس ہے ناجو گناہ سے نفرت ہے وہ نکال لی جاتی ہے، گناہ گناہ نظر ہی نہیں آتا جسے جولوگ فخش کلامی کرتے ہیں گالیا نکالتے ہیں ماں بہن کی انکوبراہی نہیں لگتا عجیب بات ہے کہ بداحساس اتناختم ہوجا تاہے کہ بندہ پھرایے گناہوں کو فخریبانداز میں لوگوں کو بتا تا ہے، گناہ بھی کیا بتایا بھی بڑا سارٹ بن رہاہوتا ہے ، دیکھوجی میں نے اسکوبے وقوف بنایاوہ بے وقوف نہیں اس کو دھوکہ دیا ا پنادھوکہ بتار ہاہے خداچھیا تا ہے اور بیرایے عیبوں کو کھولتا ہے، حتی کے جب گناہ کا احساس ختم ہوجا تا ہے تو کی مرتبہ اسکی زبان سے کلمات کفر کا بھی صدور ہوجاتا ہے اور ایمان سلب ہوجاتا ہے،اسلے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تم گناہ سے ڈرتے ہومیں ایمان کے سلب ہونے سے ڈرتا ہوں، تو آہستہ آہت بند ہے کا ایمان ہی سلب ہوجا تاہے،

الله رب العزت ہمیں گناہوں ہے محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی تو بہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

## گناه گنهگاروں کی میراث

کلاسسایک بی بھی ہے کہ گناہ کرنادشمنان خدا کے ساتھ مشابہت ہے جن کواللہ نے اپنادشمن فرمایا ہرگناہ کی نہ کی دشمن خدا کی میراث ہے مثلا تکبرقوم عاد کی میراث ہے، ناپ تول میں کی کرناقوم شعیب کی میراث ہے، لوطی عمل قوم لوط کی میراث ہے اورای پرقیاس کر لیجئے ہرنافر مانی کسی نہ کسی دشمن خدا کی میراث ہے اسلئے جوبندہ گناہ کرر ہاہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دشمن خدا کے ساتھ مشابہت کرر ہاہوتا ہے اور ہمیں منع کیا گیادشمنان خدا کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی مشابہت اختیار نہ کریں فرمایا من تشبہ بقوم فھومنھم یا جوجس قوم کی مشابہت اختیار کرے گاوہ آئیس میں سے ہے۔

#### ایک داقعهٔ

انڈیکا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں جارہے تھے ہند ووں کا ہولی کا دن تھا انکی وفات ہوگئ تھی تو اکوکس نے خواب میں دیکھا تو بوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے گئے میری قبر کوجہنم کا گڑھا بنادیا انہوں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے بید واقعہ سنایا کہ ہولی کا دن تھا اور میں پان کھا تا ہوا جار ہاتھا مجھے تھوک چھنکنے کی ضرورت تھی تو سامنے گدھا تھا ایے ہی پیتہ نہیں کیا دل میں آیا میں نے وہ تھوک پان والی گدھے پر ڈالی اور کہا اے گدھے تجھے رکنے والاکوئی نہیں تھا بہتہ نہیں میرے دل میں کیا فطور آیا کہ میں نے بھی تھوک اس گدھے پر چینی اور کہا کہ تھے رکنے والاکوئی نہیں تھا کہا کہ تھے رکنے والاکوئی نہیں کہنے گئے اس بات پر مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم نے دشمنوں کے ساتھ جو یہ مشابہت اختیار کی اس وجہ سے تمہاری قبر کوجہنم کا گڑھا بنادیا آئی سی بھی مشابہت پر وردگار پہند نہیں کرتے اور آج تو مسلمانوں کے گئے لباس میں، طعام میں ، قیام میں ، رفتار میں کردار میں ہر چیز میں فرقیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ﴿ انکم اذا منلهم ﴾ فرمایا تم ایسا کرو گے تم انہیں مشابہت اختیار کرتے ہیں ﴿ انکم اذا منلهم ﴾ فرمایا تم ایسا کرو گے تم انہیں مشابہت اختیار کرتے ہیں ﴿ انکم اذا منلهم ﴾ فرمایا تم ایسا کرو گے تم انہیں مشابہت اختیار کرتے ہیں ﴿ انکم اذا منلهم ﴾ فرمایا تم ایسا کرو گے تم انہیں مشابہت اختیار کرتے ہیں ﴿ انکم اذا منلهم ﴾ فرمایا تم ایسا کرو گے تم انہیں

میں سے ہوں گے اسکا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، یہ جوفر مایا گیانا کہ وہ انہیں میں سے ہوگا ،اسکا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زندگی بھر اسکانام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، جب مر نے لگتا ہے تب اس کوایمان سے محرومی ہوتی ہے اگر دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس سے محروفی ہوتی ہے اگر دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس سے بہنا چا ہے ، جب دل ایک ہوتے ہیں تب لباس ایک ہوتے ہیں، لباس ایک ہونے ویمرفر فکیوں ہونے سے پہلے دل ایک ہو چکے ہوتے ہیں، یا ندر کا ایک روگ ہوتا جو پھرفر فکیوں کے لباس ایکھے لگتے ہیں، اس مشابہت سے بچنا چا ہے جتنا بھی نے سکیں۔

# الله کے یہاں بےعزت

کے انسان اللہ رب العزت کی نظروں سے کہ انسان اللہ رب العزت کی نظروں سے گرجا تا ہے، کتنی بوی ہے میراہ کہ شہنشاہ تیقی کی نگاہوں سے بندہ گرجائے للہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ﴿ومن یهن الله وماله من مکرم﴾ '' جے ہم ذکیل کرنے پرآتے ہیں اسے پھرعزت دینے والاکوئی نہیں ہوتا ہے' اللہ رب العزت کی پکڑ بہت بوی اور بہت بری ہوتی ہے۔

### ايك سجإوا قعه

ایک صاحب تھے گورمین آفسر، رشوت کا پیدخوب لیتے تھے اور قدرتا انہوں نے کوشی الی جگہ لی جہال مجد بالکل ساتھ تھی ، صبح کے وقت مجد میں اذان ہوئی ، وہ شرائی کبابی بندہ اسکی آ کھے گل گئی اسکو بڑا غصہ آیا اس نے مؤذن کوا گئے دن بلاکر کہا کہ فجر میں میری نمیند میں خلل ہوتا ہے اذان اسپیکر میں مت دیا کرو، اس نے آکر نمازیوں کو بتایا ، نمازیوں نے کہا یہ کون نے صاحب آگئے بھئی ، تمہاری نمیند میں خلل آتا ہے تم جاؤجہاں تمہارا دل چاہے کیوں مجد کے ساتھ گھرلیا، بوڑھوں نے کہا ہم تو انظار میں ہوتے ہیں ہاری نظر کمزور ہم گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے اذا نمیں سن کر ہم مجد میں آتے ہیں مسلمانوں گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے اذا نمیں سن کر ہم مجد میں آتے ہیں مسلمانوں

کی آبادی ہے، تم میاں اذان دو،اس مؤذن نے ایکلے دن پھراذان دی اسکی آ نکھ کھلی اسکوغصہ آیا اس وقت معید میں آ کراس نے مؤ ذن کے دوٹھیٹر لگا دئے ، بس الله تعالى كى اس ير بكرا عنى ، موايد كه اسكة و هيده ريز فالج موا ، اور دونو ل ہاتھ اسکے سینے کے ساتھ لگ گئے ، بریار ، اب جب دفتر کے کام کاندر ہاتو اگلوں نے چھٹی کرائے گھر بٹھادیا، چھٹی ہوگئی علاج پر بھی پییہ خوب لگ رہا تھا، اسکی چوں کہافسرانہ طبیعت تھی عا کمانہ طبیعت تھی تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈیٹ ذراذرا سی بات برکرتا، بھی نوکروں کوڈانٹ رہاہے بھی بچوں کوڈانٹ رہاہے بھی بیوی کوڈانٹ رہاہے، ایک وفعہ کی ڈانٹ توبرداشت کر لیتے ہیں، مگرروزروز کی ڈانٹ ڈیٹ تو برداشت نہیں ہوتی ، بچول نے مال سے کہا یہ کیا مصیبت ہے مارے لئے بیتو لگتا ہے کوئی تھانیدارآ گیا گھر میں، بیوی نے کچھ کہا بیوی کو ڈانٹ نے لگا، وقت گزنے کے ساتھ ساتھ روز بیوی کوڈانٹ پڑتی روز گندی گالیاں زبان سے کلتیں، کچھون تو وہ برداشت کرتی رہی کچھون کے بعداس نے اینے بچوں کولیا کہنے کی میں میکے جارہی ہوں تو جانے تیرا کام جانے، وہ ای بیار حالت میں چھوڑ کر چلی گئی اس نے بھائی کونون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کرمی بتم آؤمیری خدمت کرد ،خیر بھائی آیادہ اسے گھر لے گیا گرطبیعت تو ہر جگدایک ہی ہوتی ہے،اب اسکے بچوں کوڈانٹ ڈیٹ اسکی بیوی کو کچھ کہد ویتا،اب جب ایک گھریں میہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آگئی ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ الیی بری زبان استعال کرتے ہو،وہ اس کو بھی ڈانٹ لگ گیا توزن مرید بن گیاہے،اور بیاوروہ،اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابوکوبھی ڈانٹ رہاہے، تو انہوں نے بلان بنایا، جوان بچے تھے انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کر حاریا کی ے اسکو باہر لا کرسڑک پرڈ الدیا اس دوران ہوا کیا تھا؟ کہ اس کے نجلے والے دھڑ کے او برفالج بھی ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینہ کے ساتھ لگ گئیں اب زندہ

لاش نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ یاؤں ہلتا ہے اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دیا گری کاموسم نو بچنے گئے تو زمین بھی گرم ہونے **گ**ی اوراچھی بھلی گرمی ہوتی ہے، اب بھوکا بھی تھا، بیا سا بھی تھا، زمین بھی گرم، پید بھی آر ہاہے، اب سوچنے لگا کہ کون ہے میرا کہ جس کومیں کہوں ، چنانچہ افسرصاحب نے آنے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مآتی شروع کردی اللہ ك نام يرديدوايك نوجوان يح كورس آياس في يا في رويدي عالى على على لگامیں انکا کیا کروں گا؟ مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانالاؤیانی لاؤاس نے قریب ہوٹل سے روٹی لے کردیدی کہنے لگا مجھے کھلا دواس نے کہامیرے ماس ا تناونت نہیں ہے، بھئی وہ رکھ کر جانے لگا تواس نے سوچا کہ بھئی ایبانہ ہو کہ بیہ ر کھ کر چلا جائے تو کوئی کہائی اٹھا کرلے جائے ، میں تو بچھ کر بھی نہیں سکتا کہنے لگا مجھے بکڑا دو،اب بکڑے کہاں یا تو منہ میں پکڑے ہاتھ کی اٹکلیاں ہلتی نہیں سوج سوج کراس کا جو یاؤں اسکے سینہ برآیا ہوا تھا سنے انگو تھے اور انگل کے درمیان روئی کو پکر اور اسکوچبا کر کتے کی طرح کھانے لگ گیا ﴿ومن بهن الله فماله من مكرم ﴾ جے الله وليل كرنے يرآ تا ہے اسعزت ويے والا پھركوئى نہيں ہوتا،الله كى كريس نه آئے بنده ،جب انسان الله تعالى كى نظروں سے گرجاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخو دگرجاتا ہے ،لوگ ول سے عزت نہیں کرتے ،اب یہ جودقت کے حکام ہوتے ہیں ان کے سامنے توسب جھکتے پھرتے ہیں انکی دل ہے عزت کوئی نہیں کرتا، سامنے ایکے بچھے رہے ہو نگئے جب وہ وہاں ہے ہٹیں گے تو بڑی سی گالی نکال دیں گے۔

شاد کے عقل میں فساد کا ہے ہے کہ انسان کی عقل میں فساد کے اسان کی عقل میں فساد آج میدے اسکی میک آجا تا ہے میدے اسکی میک

نہیں ہوتی، جو چیزاسکے لئے نقصان وہ ہوتی ہے وہی وہ فیصلہ کرر ہاہوتا ہے عقل میں فطورآ جا تا ہے، فطرت کے خلاف سو چتا ہے ،اب تباؤ کچھ عورتوں کو بردہ برالگتا ہے

چنانچەا كى مرتبە ہمارے ملك كى اسمبلى ميں ايك الىي عورت بہنچ گئی تھى ، و ہاں ایک عالم تھےاوران عالم کو بہت اس نے تنگ کیا ہوا تھاذ رای کو کی بات ہوتی توبس ان پروہ تقید کرتی تھی ، انکوکہتی تھی پردہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیاہے وہ بڑے عالم تھے متقی تھے پر ہیز گارتھے، اس سے بڑے تک تھے جتنااس ہے وہ بیخے کی کو<sup>ش</sup> کرتے اتناجان بوجھ کر خود تنگ کرتی تھی ایبالگتاہے دہر بیذ بن کی تھی شاید کئی مرتبہ ایبا ہوتا کہ وہ مولانا کھڑے ہوتے لوگوں سے بات کررہے ہوتے اور بیگز ررہی ہوتی تو جان بو جھ کرکہتی السلام عليم مولانا، ہاتھ بڑھاتی اوروہ فخرسمجھ تی تھی اسکوخیرمولانا بھی بھرمنطق پڑھے ً ہوئے تھے تنگ آ کرایک دن کھڑتھے بات کرر ہے تھے توبیہ کہیں سے وہاں آ میکی تواس نے بھرمصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایاالسلام علیم،مولانا کہنے لگے بيكم توآيئة ج بعرمعانقة كرنے كودل كرتا ہے، اب سكر بھا گى، توعقل ملك نہیں رہتی انسان فیلے کیے کرتاہے ،جوفطرت کے خلاف ہوتے ہیں اب بتائے مردی مردسے شادی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے عقل کا فطور ہے۔

موردلعنت

#### لعنت کن لوگوں پر

کے ..... اورایک گناہوں کا اثریہ کہ انسان رسول کھی کی لعنت کامتحق بن جاتا ہے نی النظی نے نے بعض گناہ کرنے والوں پر صدیث پاک میں لعنت فرمائی ہے مثلا:

..... جوعورت غیرعورت کے بالوں کواپنے بالوں میں ملا کرلمبا کرہے ، اس طرح کا فیشن کرے کہ شو پیس بن جائے تو نبی الظیٰ بینے حدیث پاک میں الییعورت کے او پرلعنت فرمائی ہے ،

والے پرگون ہے والے پران سب کے اوپلونت فرمائی ہے سودگی اتن ہے برکق والے پرگون ہے والے پرگون ہوتی ہے کہ بتانہیں کتے میں نے اپنی زندگی میں کم از کم درجنوں لوگوں کوسودگی وجہ ہوتی ہے کہ بتانہیں کتے میں نے اپنی زندگی میں کم از کم درجنوں لوگوں کوسودگی وجہ سے ڈوجۃ ہوئے دیکھا ہے ہسودے جو جتنا بیچ گا آتا ہی وہ دنیا کے اندرخوشیاں بھری زندگی گزارے گا قرآن مجید میں ہے کہ اگرکوئی بندہ سودلینا بندنہیں کرتا اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ فادنو ابحرب من الله ورسوله ﴾ "اللہ تعالی اورا سکے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیارہ وجاؤ" اب بتاؤجواللہ تعالی اورا سکے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو پھر کیا ہے گا؟ اسلے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کی بندے کا سود بنتا بھی ہوتو وہ اسکو لے کر کہیں لیٹرینیں بنتی ہیں وہاں فرمایا کہ اگر کی بندے کا سود بنتا بھی ہوتو وہ اسکو لے کر کہیں لیٹرینیں بنتی ہیں وہاں لگادے اوراس پراجرکادل میں ادادہ بھی نہ کرے یہ بھی نہ سوچ کہ مجھے اجر ملے گائیں ریو مصیبت سے حال چھڑار ہاہوں۔

۔۔۔۔۔ای طرح بلا وجہ تصویر بنانے والے پراللہ کے مجبوب نے لعنت فرمائی سے جو تفریح بناتے ہیں نامیشریعت میں ناجا تزہا کی ہے شاختی کارڈ کے لئے تصویر بنانا علماء نے اسکو مجبوری کہاہے پاسپورٹ بنوانا ہے کارڈ بنوانا ہے ملکوں کے سفر ہیں حج عمرے کاسفر ہے توبیدوقت کی مجبوری ہے، کیکن شادی بیاہ ملکوں کے سفر ہیں حج عمرے کاسفر ہے توبیدوقت کی مجبوری ہے، کیکن شادی بیاہ

کے فوٹو بنوانے یا عورت مرد کے تفریحا تصویریں بنوانا حرام ہے اور جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ای طرح جومشروط حلاله کرے یعنی نکاح سے پہلے نیت ہویا پہلے سے ہی طے ہوجائے کہ نکاح کر لیتے ہیں اسنے دنوں بعد میں طلاق دے دول گا۔ ادرایک حدیث یاک میں فرمایا کہ جوسلمان برلوہ کے ساتھ اشارہ کرے حملہ کااشارہ جاتو کااشارہ تیرکااشارہ بندوق کااشارہ صرف اشارہ کرنے والے برجھی اللہ کے مجبوب نے لعنت فرمائی ہے اشارہ کرنے والے برجھی اورا گرمسلمان کوزخم پہنچائے یقل کردے الله اکبرجتناناراضکی کا اظہار الله رب العزت نے اس گناہ پر کیاا تنا ناراضگی کااظہار کسی گناہ پرنہیں کیااب دیکھتے ﴿وَمِن یقتل مؤمنا متعمدافجزاء ہ جھنم ﴾ جس نے جان بوجھ کرمؤمن گول کردیا آگی سزاجہنم ہے اتی بات کردی جاتی توبہت تھاکہ جہنم میں پہنچے گیانہیں ﴿خالدافیہ اِسا ﴾ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گااب بھی اتناہی کہہ دياجاتا توبهت بهي تها ﴿وغضب اللَّه عليه ﴾ اس يرالله كاغضب موكا اوراتنابي كهه دياجاتاتو بهي بهت تهانبيس ﴿ ولعنه ﴾ اورالله كي لعنتيس موكَّى ﴿ واعدلهم عذابااليما ﴾ اتن الله رب العزت نعمه كااظهارس كناه بربيس فرمايا ورآج اسکومعمولی بات سمجھتے ہیں محفل اس بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے جیب سے کوئی چزنکال کرر کودیے ہیں، یہ مو ن کی طرف اشارہ کرنے کے مترادف ہے۔ نی الطفی نے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر پلانے والے پر نجولانے والے پر بیچنے والے پرخریدنے والے براورلاد کرایک جگہ سے دوسری جگہ پیچانے والے پریدام الخبائث ہے بدایک گناہ نہیں ہوتی بد گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے جولوگ سندر میں نہیں ڈو ہے وہ بوتل میں ڈوب جاتے ہیں بہت بری عادت ہے اور اکثر بدبرے دوستوسے برقی ہے اور ایک دفعہ نمیث کرواتے ہیں ٹمیٹ تو کرواورای میں بندے کی زندگی تباہ ہوجاتی ہے، اس

کے لیلۃ القدر میں بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے، شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے اللہ رب العزت اسکی مغفرت نہیں فرماتے، نشہ آور باقی چیزیں وہ بھی اس پر قیاس کر لینی جائیس کیوں کہ آج کے دور میں فقط

شراب کا نشہ ہی نہیں بہت ہی چیزوں کا نشہ آ گیا ہے۔ .... نی الطّی نے چور پرلعنت فرمائی ہے اینے والدکو برا بھلا کہنے والے پرغصہ میں باپ کوگالیاں نکالنے والے پرلعنت فرمائی ہے، بےمقصد جاندار کو مارناایک توہوتا ہے کسی مقصد کی وجہ سے شکارکیا یہ جائز ہے لیکن بے مقصد مارناکسی جاندار کونبی التلینی نے لعنت فر مائی غیراللہ کے نام پر جانو رکوذ کے کرنے دالے پراللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ، وہ مرد جوعورتوں کی مشابہت کریں اور وہ عورتیں جومر دول کی مشابہت کریں اللہ کے محبوب نے ان پر بھی لعنت فرمائی جو شخص دین میں کوئی نئ بات نکالے بدعت کوئی پیدا کرے ا سکاذر بعیہ ہے اللہ کے محبوب نے اس بندے پربھی لعنت فرمائی جو محف بیوی کے ساتھ غیرفطری عمل کرے اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فر مائی جولوطی عمل کرے اس پربھی لعنت فرمائی ہے جوجانور سے جماع کرے اس پربھی لعنت فرمائی ہے جوانسان مسلمان کودھوکہ دے اللہ کے محبوب نے اس بربھی لعنت فر مائی ہےادرایک بڑی اہم بات کہ جو شخص بیوی کوخاوند کے خلاف بھڑ کائے یا غلام کوآ قاکے خلاف بھڑکائے اللہ کے محبوب نے اس برجھی لعنت فر مائی ہے اور اس میں بڑے بڑے شریف شامل ہیں ہوجاتے ہیں وہ کیسے کہ داماد پندنہیں آیا بٹی رہنا بھی جاہتی ہے ناتوبات سمجھائے گا جھوڑ دو،ماں منتمجمائے گی چھوڑ دو، بہن سمجھائے گی چھوڑ دو، پیسب ای حدیث میں شامل ہیں جب بیوی رہنا جا ہت ہے کی کوت نہیں پنچا کہ وہ اس بیوی کواینے خاوندے دورکرنے کی کوشش کرے اور بیگناہ بہت عام ہے آج کل سبلی کے حالات سنے ذراطبیعت کے مطابق نہیں تھے اس کومشورہ دیاتم کچھاورسوچو

بھائی کی طبیعت بہنوئی کے ساتھ نہیں لمی بہن کے سامنے آگرا سکے خاوندگی ایسی برائیاں کیں کہ بہن کا دل اچاہ ہوجاتا ہے ،کوئی بندہ جوالیں بات کرے گا جس سے دومیال ہوی کے درمیان فاصلہ آ جائے اس پراللہ تعالی کے جبوب کی لعنت ہوتی ہے، اور بہالیا گناہ ہے کہ اسکو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یا در رکھیں میاں بیوی کول کرر ہنااللہ تعالی کواتنا پندیدہ ہے کہ دیکھنے میں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے گراللہ رب العزت نے میاں بیوی کے ملاپ کی خاطرایے اس حق کو بھی معاف کردیا فرمایا جوناراض میال بیوی میں صلح کروانے کے لئے اگرکوئی حجوث کی بات بھی کردے گامیں پروردگااس جھوٹ کوبھی معاف کر دون گا، تومیاں بیوی کامل کر رہنااللہ تعالی کواتنا پندے کہ بروردگارنے اپناحق معاف کردیا، ہم کون ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان فاصلہ کرنے والے، ای طرح جوعورتیں قبرو پر جائیں بحدہ کریں چراغ جلائیں رسومات کریں اللہ تعالی کے محبوب نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اس طرح جو بیوی اینے خاوندے ناراض ہوکرا لگ سوئے اللہ تعالی کے محبوب نے فر مایا کہ اللہ کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ خاوند کے پاس کی آجاتی، اب آج کل کی عورتوں کومسائل کا پیتنہیں ہوتا یہ میاں بیوی ۔ اے معاملے کوٹیکس کے طور پراستعال کرتی ہیں مردملنا جاہتاہے نانا کرنے اسکومجور کردیتی ہیں ،این باتیں منوا کر پھراسکی بات مانتی ہیں بیرکیرہ گناہ ہے ، بیذرای گھر کی کسی بات پر منه بنا کرعلیحدہ موکرسوجا ٹاللد تعالی کے فرشتوں کی، لعنت ہوتی ہے اس طرح جو بندہ زمین میں فساد مجائے گااللہ کے محبوب نے اس بربھی لعنت فرمائی، جو صحابہ کرام کو برا کیے اللہ کے محبوب نے اس بر بھی لعنت فرمائی جورشتہ دار یول کوتو ڑتا پھرے معمولی معمولی بات پر میں نے بہن ے نبیں بولنامیں نے بھائی سے نبیں بولنامیں نے اب چیا سے نبیں بولنامیں نے اب پھوپھی سے نہیں بولنا ﴿ویقطعون ماامراللّٰہ به ان یو صل ﴾ جن رشتہ

داریوں کواللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا جوانکوتوڑے گااللہ تعالی کے محبوب کی اسپرلعنت ہوگی، بلکہ محبوب نے فرمایا صل من قطعت اجو تجھ سے توڑے تاس سے جوڑ، وہ عامل جواحکام خداوندی کو چھپائے اسکا اظہار نہ کرے اللہ کے محبوب نے اس بربھی لعنت فرمائی وہ مسلمان جو سلمانیوں کے مقابلہ میں کافروں کا ساتھ دے اللہ تعالی کے مجبوب نے اس بربھی لعنت فرمائی وروہ آدمی جونیک لوگوں پر تہمت لگادی جونیک لوگوں پر تہمت لگادی جونیک لوگوں پر تہمت لگادی جاتی ہیں تو گناہوں پر اللہ نعالی کے جوب نے اس سے کوئی گناہ کی اللہ نعالی کے محبوب نے اسٹر کی گناہ کی اللہ نعالی کے حبوب نے لعنت فرمائی ہے تو جو بندہ آئمیں سے کوئی گناہ کرے گا تو نبی الظیم کی لعنت کا مستحق ہوگا۔

# فرشتوں کی دعاوں ہےمحرومی

پیداوار میں کمی

گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ کہ پیداوار میں کی آجاتی ہے ﴿ ظهرالفساد فی البرو البحر بماکسبت ایدی الناس ﴾ خشکی اورتری میں جوفساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے چنانچے حضرت

عیسی الطیعی جب تشریف لا کیس کے اس وقت ایک ایباوقت ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کانا فرمان نہیں ہوگا حدیث پاک میں ہے اتنی بر کتیں ہوگا اتن بر کتیں ہوگا ایک بر کتیں ہوگا ایک کادودھ پورے کے پورے خاندان والوں کے لئے کافی ہوجائے گا اورایک روایت میں ہے کہ ایک انار بڑی جماعت کی جوک مٹانے کے لئے کافی ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ انگور کے خوشے اتنے بڑے موں گے کہ اونٹ ایک خوشے کواٹھا کرا یک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا۔

# ایک بادشاه کی بدنیتی

ایک بادشاہ سفر کرر ہاتھا کہیں سیر کے لئے جنگل میں واپسی میں اسکوبہت یہاس کی روئی تھی اے ایک جگدانار کا باغ نظر آیااس نے باغ کے مالک و بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے پیاس ملی ہے کچھ بلاؤاس مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہیں توش ا کویانی کی بجائے کیوں ندانار کا جوس ملاؤں اس نے ایک انار تو ڑااورا سے اسکو جونچوڑاتوایک گلاس بوراایک انار کے رس سے بحرگیاجب اس نے لاکربادشاہ کویمنے کے لئے دیاآوربادشاہ نے پیاتولذیذ بھی بڑاتھادل بھی بہت خوش ہوا توبا دشاہ نے کہا کہ بھئی پھرا یک گلاس اور بھی بلا دواور ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ ایسے زبردست اناروں کاباغ توشاہی کنٹرول میں ہونا جائے اب وہ بندہ گیااس نے جا کرایک انارتو ڑاایسے ہی اسکونچوڑ اتو گلاس کا تیسرا حصہ بھرا پھر دوسرانچوڑا بھر تیسرانچوژا تب جا کرتمن سے گلاس بھراادروہ لے کرآیا اب جب پاتوذا نقه بھی وہ نہیں توبادشاہ نے یو جھا کہ بھٹی ہیکسی اور درخت سے لائے ہواس نے کہاجی لاما توای درخت سے ہول بالکل ای جیسے اس نے کہا کہ نہیں کوئی فرق ہے مجھے ذا نقہ میں بھی فرق لگتا ہے اور پہلے ایک انار سے گلاس بھر گیا تھااب تین اناروں سے بھرااس نے کہا جی درخت کے اناروں میں فرق نہیں ،لگتا ہے کوئی باوشاه سلامت کی نیت میں فرق آحمیا ہے، اسکی بے برکتی ظاہر ہوئی ہے تو بادشاہ

نے گناہ سے تو بہ کی کہ واقعی میری نیت میں یہ بات آگئی تھی، کہ اس باغ کو میں اپنے گئے گئی ، کہ اس باغ کو میں اپنے گئے لئے لے لوں میں اس نیت سے تو بہ کرتا ہوں، تو اگر دیکھئے اتن ہی بدنیت ہی جماہوجا ئیں پھر برکتیں کہاجا ئیں گی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدنیت بن جائے برکتیں کہاں جائیں گی؟ گھر کے سارے افرادای قماش کے ہوں بدنیت ہوں تو کیا ہے گا۔

### شرم وحيارخصت

🖈 ....گناہوں کے اثرات میں ہے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سے شرم اورغیرت رخصت ہوجاتی ہےا پیے بندے کوشرم نہیں آتی چنانچہ کتنے لوگ ہیں بیٹیوں کو پاس بھا کر ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو پاس بیٹھا کرفلمیں دیکھر ہے ہوتے ہیں ایک لڑکے نے کہاجی ای ابو کے یاس بیشه کر ہم فلم دیکھتے تو ہیں لیکن جب کوئی ایباسین آنے لگتا ہے امی کہتی ہیں آنکھ بند کرلوتو بس ہم آ کھ بند کر لیتے ہیں اوراس سے جب یو چھا کہ جھوٹ مت بولوصاف بتاؤ بندكرتے ہو؟ كہتا ہے اى كودكھانے كے لئے بندكرتے ہیں د کیوہم بھی رہے ہوتے ہیں ،اب جہاں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہواور مال باپ ایسی فخش فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھرشرم وحیا کا جنازہ نہیں لکلے كُانْو كيا بوگاءاس لئے فرنگی ملكوں میں ایك فقرہ سننے میں آتا ہے' شرم وحیا ایك يمارى ہے ' دين اسلام نے شرم و حياكو خولى كهد ديا والحياء شعبة من الایمان ]حیاایمان کاشعبہ بے لیکن کفرنے کیا کہا؟ شرم ایک بیاری ہےان کے یہاں جس میں زیادہ شرم ہوتی ہے اتناوہ بندہ زیادہ بیار ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے شرموں کی قوم ہے ، یہ کس لئے بیان گناہوں کا وبال ہوتا ے۔اکبرالیآ بادی نے کہا کہ .

خداکے ففل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں انہیں غیرت نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا خاوند کوغصہ نہیں آتا ہوی کوغیرت نہیں آتی۔

عظمت الهي كاول يعانكانا

ہے۔۔۔۔ایک اثر گناہوں کا یہ بھی کہ انسان کے دل سے اللہ رب العزت کی عظمت نکل جاتی ہے وہ جوایک ہیت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے دل کے اندر گناہ کے بار بار کرنے سے وہ اللہ تعالی کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔

مصیبتیوں کے گھیرے میں

کے اس بندے کو پیٹانیاں مصبتیں اور بلا کیں اس بندے کو پیٹانیاں مصبتیں اور بلا کیں اپنے گیرے میں لے لیتی ہیں وہ لگوٹ باندھ باندھ کر نکاتا ہے اس پریٹانی کوئم کروں گا ایک ختم نہیں ہوتی دوسری اوپ سے کوئی تیج ٹوئی ہے کہ دائیں گرتے ہی اوپ سے دوئی بیٹی ٹوئی ہے کہ دائیں گرتے ہی طیح جاتے ہیں، اسلے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا (ممااصابکم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم کوئی تہیں جو بھی مصیبة فیما کسبت ایدیکم کوئی ہوتی ہے امتحان بن کرآئی ایک ہوتی ہے سزاکے طور پرآئی جوامتحان بن کرآئی ایک ہوتی ہے سزاکے طور پرآئی جوامتحان بن کرآئی ہوتی ہے اسمیس بندے کیلئے ذلت نہیں ہوتی، جوسزاکے طور پربن کرآئی ہے آئیوں بندے کیلئے ذلت ہوتی ہے، توجب بھی آپ دیکھیں کہ طور پربن کرآئی ہے آئیوں بندے کیلئے ذلت ہوتی ہے، توجب بھی آپ دیکھیں کہ سینی ہوتی ہے آئی ذلت کے ساتھ تو یہ گناہوں کا وہال ہوتا ہے۔

بر القاب كالسحق

ایک گنامول کا اثریدونا ہے کدوہ انسان اللہ کے یہال برے القاب

کاستی ہوجاتا ہے نیکی کرنے ہے وہ اچھے القاب کاستی بنا ہے مثلانیک بندے کو کہتے ہیں مؤمن ، مطبع، نیب ، ولی ، عابد، عارف، صابر، صابر، شاکر، یہ سب کے سب اچھے اچھے نام نیک بندے کے لئے اور جو گناہوں میں پڑجاتا ہے اس کے لئے برے القاب فاس ، فاجر، عاصی ، مفسد خبیث ، کاذب ، خائن، متکبر، ظالم ، یہ سب الفاظ جو قرآن میں استعال ہوئے ہیں یہ گنہگاروں کے لئے استعال ہوئے ہیں یہ گنہگاروں کے لئے استعال ہوئے۔

### شيطانون كاتسلط

ہے۔۔۔۔۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک بیہ ہے کہ گناہوں کی وجہ ہے۔ اس بندے پرشیاطین مسلط رہتے ہیں ہروقت شیطانی شہوانی سوچیں دماغ میں بحری ہوئی ہیں شیطان چیئے ہوئے ہوتے ہیں اسکے ساتھ وہ استحو ذعلیهم الشیطان فانساهم ذکر الله ایک ایک جگر فرایا ہوومن یعش عن ذکر الرحمن نقیدله شیطانافهو له قرین کی جور حمٰن کی آگھ ہے آگھ جرائے ہم اس پرشیطان کوملط کردیتے ہیں اور شیطان اسکاساتی بن جاتا ہے "اب زندگی میں اگر شیطان سائی ہے تو پھرموت کے وقت کیا حال ہوگا؟ موت کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت کیا حال ہوگا کیا کیا ہوگا کیا کیا ہوگا کیا

# سکون دل سے محرومی

ہے۔۔۔۔۔ایک اثر گناہوں میں سے یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں سکون نہیں ہوتا اطمنان نہیں ہوتا مال ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے سارا کچھ اسکے ناس ہوتا دل کے سکون سے اللہ تعالی اس بندے کوم وم کردیتے ہیں۔

كبيره براصرار

🖈 .....اورایک اثر گنا ہوں کا یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اکثر اوقات کبیرہ کا بار بار

مرتکب ہونے سے اللہ تعالی کی رحمت سے ماہی ہوجاتا ہے اسکے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں اب میں نماز پڑھوں گاتو کیا بنتا ہے بس اللہ معاف کردے گاتو بہ بھی نہیں کرتا اور بھتا ہے کہ تو بہ کئے بغیراللہ تعالی خودمعاف کردیں گے اللہ تعالی کوکیا ضرورت ہے معاف کرنے کی ای طرح جب تک ہم تو بہیں کریں گے تو بہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ دردگار پھر سزادیں گے۔

كلمه ي محروي

🖈 .....اورایک اثریه که گناموں کا اصرار کرنے کی وجہ سے بار بار گناہ کرنے كى وجد سے انسان كے لئے آخرى لحد ميں كلمد ير هنامشكل موحاتا ہے جتنے زیاده گناه کرے گا تنازبان زیادہ بوجمل ہوجائے گی،ایک ڈاکٹر ہیں یا کتان می نہوں نے کتاب کھی ہے موت کے لحات کے بارے میں نیک آ دی ہے جماعت میں بھی ا نکابہت وقت لگا، بوے ہیتال کے بوے ڈاکٹروں میں سے میں انہوں نے تقریباایک سوبندوں کے آخری کھات کے حالات کوقلم بند کیا ہے بیخود انکامشاہرہ ہے اللہ اکبروہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو کلے کی تلقین کی چونکہ میں یاس ہوتا تھا پڑھ ہی نہیں کتے تھے میں یو چھتا تھا کہ تم یہ کول نہیں بر ھرے کہتے ہیں چندایک نے جھے بتایا کہ ماری زبان الی ہوگئی ہے جیسے فالج زدہ ہم بولنا جا ہتے ہیں ہم بول نہیں سکتے لکھ کر دیا کہ آپ پڑھارہے ہوہم پڑھناچاہتے ہیں زبان الی ہوگئ کہ اس بر ہمارا کنٹرول نہیں رہااب ہم اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے قابل نہیں توان سوواقعات میں سے انہوں نے کہاہے کہ چندا پیے تھے جنہوں نے کلمہ بڑھا اور باقی سارے کے سارے بغیر کلمہ بڑھے دنیا سے چلے گئے ایک دیہاتی کوکہا كەكلمە پەھوكېتا ہےمىرى بھينس كاجارە ۋال ديايانېيى ۋالا،ايك كوكہاكلمه پرمو کہتا ہے آلو پیاز آلو پیاز وہ منڈی میں کام کرتا تھا، اس طرح کے واقعات کہ میں کلمہ یا ددلاتا تھا اور وہ جو دنیا میں کرتے تھے وہی آئی زبان سے نکلتا تھا، تو گنا ہوں کا یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ انسان آخری وقت میں کلمہ سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو کبیرہ گنا ہوں پراصرار کرتے رہنا بالآخرا یمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بنجا تا ہے، مستحب کی حفاظت کریں گے، سنت کی حفاظت خود ہوجائے گی، سنت کی پاندی کریں گیا بندی کریں گے فرض خود بخو دادا ہوجا کیں گئی گئی ہوتا کے فرض خود بخو دادا ہوجا کیں تو جوانسان کبیرہ کو بے دھڑک کر لیتا ہوتو بھراسکے اثرات میں سے یہ ہے کہ موت کے وقت کے اسکے لئے کلمہ پڑھنا مشکل ہوجاتا ہے ، کتا بول میں لکھا ہے علاء نے کہ آخری وقت میں شیطان بوراز ورلگا دیتا ہے۔

#### نکته کی بات

اب میرے دوستو ذراایک کت جھنا، ہم اپنے بارے ہیں سوچیں کہ جب جینے جا گئے ہوش وحواس میں شیطان ہیں بہکادیتا ہے تو موت کے وقت جب ہوش بھی پورے نہیں ہوں گے ، پہنیں پھراس وقت ہارا کیا حال ہوگا اسلئے حسن خاتمہ کا تم بہت بڑا تم ہے ، ہر وقت اسکے لئے متفکر رہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوجائے ایسانہ ہوکہ محروم کردیتے جا ئیں امام احمد بن خبل آئی عظیم شخصیت آخری وقت میں طلبہ نے تلقین کی پڑھنا شروع کیالا الد الا الله تو امام صاحب کہتے لا پھر فر مایالا پھر کہا لا طلبہ حیران ہم کلمہ پڑھر ہیں اور امام صاحب کمتے لا پھر فر مایالا پھر کہالا طلبہ حیران ہم کلمہ پڑھر ہیں اور امام صاحب کمتے لا پھر فر مایالا پھر کہالا طلبہ حیران ہم کلمہ پڑھر ہیں اور امام طبیعت سنجل کی تو جب سنجل گئ تو شاگر دول نے پو جباحضرت یہ آپ فقط طبیعت سنجل کی تو جب سنجل گئ تو شاگر دول نے پو جباحضرت یہ آپ فقط کمیں کمہ رہے تھے فر مانے گئے اس وقت شیطان میرے سامنے آیا اور کہنے لگا احمد بن ضبل تو ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا ہیں اس مردود کو کہہ آیا اور کہنے لگا احمد بن ضبل تو ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا ہیں اس مردود کو کہہ

ر ہا کا الا نہیں نہیں جب تک میر ہے جم ہے سائس نکل نہیں جاتی مردود میں اس وقت تک تیرے کر ہے امن میں نہیں اب وہ احمد بن خبل جن کے بارے میں حضرت شخ الحدیث نے لکھا ہے کہ ان کوسومر تبہ خواب میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوا، جن کو اللہ تعالی کا دیدار ہوا جو محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں اتنے بوے عالم ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی خاطرالی الی قربانیاں دیں کہ تاریخ میں الی قربانی کی مثال نہیں ملتی ، آئی استقامت والے اگر موت کے وقت شیطان ان پر بھی اتنا پرز ورحملہ کرتا ہے، تو میرے دوستوہم سو بیں کہ بھرآخری وقت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے ، یہ بہت بردی بات ہی باللہ سے ، اللہ سے ، یہ بہت بردی بات ہی ماراکیا حال ہوگا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے ، یہ بہت بردی بات ہی کہ بات نہیں ہے ، یہ بہت بردی بات ہوگا کا آثر

جب نیکی کریں گے اللہ کی رحمت ہوگی چنانچے جوآ دمی پابندی کے ساتھ مسواک کرے مدیث پاک میں آتا ہے کہ پابندی سے مسواک کرنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے کہ ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو مارکراس بندے سے دور بھگادیے ہیں اور بندے کو کلمہ یا دولا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی روزج قبض ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے ہمارے مشارکنے نے فرمایا کہ جوآ دمی اکثر ندگی میں باوضور ہنے کی کوشش کرے ،فرماتے ہیں کہ ہمارایہ تجربہ ہے اللہ رب العزت اس ممل کی برکت سے اسکو کلمہ پرموت عطافر ماتے دیے ہیں۔ مصرت مولانا احمر علی کا قول

مولا نااحم علی لا ہوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کتنے ہی کام میں مشغول کیوں نہ ہوا گراذان ہوجائے تو اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے وہ اس کام کوچھوڑ دے اوراذان کا جواب دے مجرمسنون دعا پڑھے تو اللہ رب العزت کے منام کی بہ عظمت کی وجہ سے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرایہ مشاہدہ ہے اللہ تعالی ا

ایسے بندے کوکلمہ برموت عطافر ماتے ہیں تو بھائی کلمہ پرموت عطا ہوجانا[من كان آخر كلامه لااله الاالله دخل الجنة إجنت مين داخل بوكياتو بم الله تعالی سے بیدوعا ہمیشہ مانگا کریں ، تنہائیوں میں الله تعالی کے حضور دامن پھیلا کر،اے مالک! آخری وفت میں ہماری مددفر مادینا شیطان کے مقابلیہ میں،اوراللہ ہمیں ایمان برموت عطافر مادینا،تو گناہوں کا وہال کلمہ ہے محروی ہوتا ہےاور کتابوں میں کھا ہے کہ بیاس وقت بھی باپ کی شکل میں آتا ہے بھی ماں کی شکل میں بھی دوست کی شکل میں ،جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسکی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا ہماری بات مانوہم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں توشک میں ڈال دیتاہے دین کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں پھر بندہ ایمان سے محروم ہوجا تاہے۔ تو اسلئے کبیرہ گنا ہوں سے تجی تو به کرنا بیدانتهائی ضروری ہے وگر نہ اسکے دنیا کے اگرآ پ نقصان دیکھیں توانکود کھے کرہی دل ہے آواز نکلی ہے کہ انسان کو جائے کہ سب گناہوں ہے کی توبہ کرلے، یہ دنیا کے عذاب میں ﴿ كذالك العذاب ولعذاب الآخوة اكبو ﴾ يةودنياك مسك بين، جوبتائ كة آكے كمسكة و بحراس ہے بھی بڑے ہیں تواللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بیخنے کی توفیق عطا فرمائے اورہمیں اللہ تعالی آخری وقت میں کلمہ پڑھ کردنیا سے جانے کی توقیق عطافر مائے۔آمین

وآخردعواناان الحمدلله رب العلمين

# ﴿ مَنُ يَعْمَلُ سُوءً أَيُّجُزَبِهِ ﴾



#### ازافادات

حفرت مولانا پیر فروالفقارا حمد صاحب دامت برکاتهم ( نقشندی مجددی )

درحالت اعتكاف مجدنورلوساكا (زاميا) بعدنمازعشا سيب

| عمل نے زندگی بختی ہے معناویوں کے ترت می افتعالی مورست عمناویوں سؤیر مورس کے ترت می افتعالی مورست عمناویوں سؤیر است است مورس کے ترت میں مورس کے ترت میں مورس کے ترت مورس کے ترت مورس کے ترت مورس کی مورس کے ترت کی ترت کی مورس کے ترت کی مورس کے ترت کی مورس کے ترت کی مورس کے ترت ک |                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| منختبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عنــــاوين                                                                                                                                                                                                                       | نبرثار | 7           |
| المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قانون جزادسزا                                                                                                                                                                                                                    |        | Ī           |
| ira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت سعد ﷺ کی وفات                                                                                                                                                                                                               |        |             |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جىيى تُرنى دىيى بھرنى                                                                                                                                                                                                            | r      |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دنيا آخرت كي محيق                                                                                                                                                                                                                | ۳      |             |
| 11-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عالم رؤيا مين عالم بالاكي سير                                                                                                                                                                                                    | ۵      |             |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ز کو ة نه دیخ والاً                                                                                                                                                                                                              | ١ ٢    | 200000      |
| וריר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چورکی سزا                                                                                                                                                                                                                        | 4      | xxxxx       |
| IM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تا انصافی ترنے والا                                                                                                                                                                                                              | ^      | ροσοσο      |
| ساما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متنكبر بنده                                                                                                                                                                                                                      | ٩      | 200000      |
| ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عيب كودعيب جو                                                                                                                                                                                                                    | 10     | 200000      |
| الدلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شهوت پرست کی سزا                                                                                                                                                                                                                 | 11     | aroom<br>ar |
| ורר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زنا کی سزا                                                                                                                                                                                                                       | ١٢     | 2000        |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عالم مثال وعالم دنيا                                                                                                                                                                                                             | 11"    | COCCOCC     |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المحبوب کارونا                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳     | 20000       |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بے پر دوغورت کی سزا                                                                                                                                                                                                              | 10     | XXXXX       |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پردے میں لوتا ہی                                                                                                                                                                                                                 | 17     | 200000      |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بردے نے تکن درجے                                                                                                                                                                                                                 | 12     | 200000      |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ایک باهمت بی کا                                                                                                                                                                                                                  | '^     | 200000      |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نا فر مان خورت می سزا<br>چه بر بر مرس                                                                                                                                                                                            | 19     | 0000000     |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجھولے ا دی ن سزا<br>. سرعہ کی ا                                                                                                                                                                                                 |        | 000000      |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ازنا کارخورت ناسزا<br>اسا نه سره ایراستها                                                                                                                                                                                        |        | 200000      |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ما کا منظم از استان استان<br>الما کا کا منظم المان الم | ا سون  | XXXXX       |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا ما ک رہے واق ورت ک سر است<br>چکانی علی میں کی ایر ا                                                                                                                                                                            | 200    | ОССОСОС     |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مورون کی بر است                                                                                                                                                                                                                  | ro     | 200000      |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اع وي ورك والمراسية                                                                                                                                                                                                              | ן אין  | 20000       |

# الله الله الله الله

اللہ تعالی کی زمین سے دیٹہ یو کیمرہ ہے اسکی پیٹے پر کیا ہورہا ہے وہ محفوظ ہورہا ہے وہ محفوظ ہورہا ہے وہ محفوظ ہورہا ہے، جس نے سجد سے کئے وہ بھی محفوظ اور قیامت کے دن پھر بیا پی خبر میں نشر کرے گی، اللہ تعالی کے حضورا پنی رپورٹ پیش کرے گی، اللئے جب نیک آ دمی دنیا ہے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا، آسان بھی روتا ہے زمین بھی روتا ہے زمین بھی روتا ہے زمین بھی روتا ہے زمین بھی

﴿ حضرت بیروالفقاراحمه نقشبندی مدخله ﴾

بسم الثدالرحمن الرحيم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد....! اَعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم هُ مَنُ يَعْمَلُ سُوءً أَيُّجُزَبِهِ

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِين

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِکُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِکُ وَسَلِّمُ

قانون جزاوسزا

عمل کے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بیضائی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

انسان جیسائل کرتا ہے ویسااسکے ساتھ اللہ تعالی کامعالمہ ہوتا ہے، نیک عمل کرے گاتواج واؤاب کا متحق ہے گا، اس کو قانون کر اور تراکستی ہے گا، اس کو قانون کر اور تراکستی ہے اس کے انسان دنیا میں جو کرنا ہے اسکار یکارڈ تیار ہور ہا ہے، دنیاوالے ویڈیوللم بناتے ہیں اللہ رب العزت جو کرنا ہے اسکے نامہ اعمال میں اسکا پورار یکارڈ لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی کی زمین کے فرشتے اسکے نامہ اعمال میں اسکا پورار یکارڈ لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی کی زمین تو ایس بندے کی ساری زندگی کے مناظر کو محفوظ کر رہی ہے، آج کل ویڈیو کیمرے ہی تو ایسے ہی ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں دور سے دیکھ کرمنظر کو بچھ کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالی کی زمین یہ وہ جھی محفوظ ہور ہا ہے، جس اللہ تعالی کی زمین یہ وہ جھی محفوظ ہور ہا ہے، جس نے گناہ کے وہ جھی محفوظ اور قیامت کے دن کے بھر بیا پی جبریں شرکرے گی، اللہ تعالی کے حضورا بنی رپورٹ پیش کرے گی، اسلئے کے موریا پی زبیریں شرکرے گی، اللہ تعالی کے حضورا بنی رپورٹ پیش کرے گی، اسلئے کے موریا بی زبیریں شرکرے گی، اللہ تعالی کے حضورا بنی رپورٹ پیش کرے گی، اسلئے

جب نیک آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے دہ گئڑ سے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کراللہ تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا، آسان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے۔

## حضرت سعد ﷺ کی وفات

حضرت سعد ﷺ کی وفات ہوئی نبی الطبیعیٰ انکے جنازے کے بیچھیے بنجوں كے بل چل رہے تھے محابہ نے عرض كيا اے اللہ كے مجوب بم نے تو بھى ايسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ فرمایا تنے فرشتہ سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے اترے کہ مجھے یاؤں رکھنے کی گئیبیں مل رہی تھی پھرانکو فن کرنے کے بعد نی الطفی نین دن تک روتار با کی الله تعالی کاعرش بھی تین دن تک روتار با ،تونیک لوگوں کی جدائی برآسان اورزمین روتے ہیں اور برابندہ اسکے لئے ز مین کہتی ہے جتنے لوگ میری پدیٹھ پر چلتے تھےسب سے زیادہ عداوت مجھے تجھ ہے تھی آج تو میرے قابو میں آیا ہے، دیکھ میں تیراکیا حشر کرتی ہوں،ای لئے الله تعالى نے نافرمان جنوں اور انسانوں کوزیمن کا بوجھ کہا استفوع لکم ایھاالثقلان ﴾ ''اومیری زمین کے بوجھو، ہم اینے آپ کوتمہارے لئے عنقریب فارغ کررہے ہیں' بیابیا ہی ہے جیسے ماں دھمکاتی ہے بچے کو کہ میں ابھی آتی موں اس کامیمطلب نہیں کہ وہ آنہیں سکتی تنبیہ مقصود ہے، تو ہم اپنے آپ کوفارغ كرتے ميں جمہارے لئے يہ تعبيه مقصود ہے كہتم كب تك من مانى كروگے، برے کی مال کب تک خیر منائے گی ،ہم تو گھڑے کی چھلی ہے بھی گئے گذرے ہں گھڑے کی مجھلی کو پکڑنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہوگا جمیں تو پکڑنے میں اتنائجى وقت نبيس لكتاء اسلئے فرمايا ﴿ يامعشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوامن اقطار السموات والارض فانفذوالاتنف ذون الابسلطان اے انسان اور جنات کی جماعت!اگرتم زمین وآسان کے کروں سے باہرنگل سکتے ہوتو ذرانکل کر دکھاؤ، نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے "تم کہاں جاسکتے ہو،

اسلنے احتصان وہی ہے جواللہ رب العزت کی نافر مانی سے بیج نافر مانیوں کا پھھ الرّتوای دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، وہ ہم نے مستقل دودنوں میں سنا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا کیا تھیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، آج بید کیسیں گے کہاں گناہوں کا آخرت میں معالمہ کیا ہوگا؟۔

جیسی کرنی و لیبی تھرنی

ایک موٹاسااصول یہ ہے کہ جیسا گناہ ہوگاولی اسکی سزاہوگی جیسی عمادت ویبااسکاانعام،اسکی دلیل سنئے قرآن مجیدے کہ جولوگ راتوں کو جاگتے ہیں تبجد بڑھتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں رب کے ساہنے مناجات کرتے ہیں ،وہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں انگی آٹکھیں نیند کو ترسی ہیں ،کام کاج کی وجہ سے تھے ہوتے ہیں، نیندغالب ہوتی ہے اینے آپ بر جركركے زبردى اينے آپ كواس وقت جگاتے ہیں اور الله تعالى كے حضور نماز یر صح بی ایکے لئے اللہ تعالی نے جنت میں بہت انعام تیار کرر کھا بے کین جہاں انعام تیار کرنے کا تذکرہ وہاں پنہیں کہا کہ ان لوگوں کے دلوں کے سکون کے لئے ہم نے کیا بنار کھاہے انکی لذت کے لئے ہم نے کیا بنار کھاہے بلكه يول فرمايا ﴿ فلا تعلم نفس ما احفى لهم من قرة اعين ﴾ كولَّي ينبيل جانتاائی آئھوں کی ٹھنڈک کے لئے ہم نے کیا تیار کررکھاہے تو آنکھوں کا تذکرہ کیاا کیائے کہ قربانی آنکھوں کی ہوتی ہے نیند مجری ہوتی ہے، تکنامشکل موتا ہے آپ کو جگاتے ہیں ورنہ تو کہد سکتے تھے کہ دل کے سکون کے لئے وہاں بہت بچھ سے بدن کی لذت کے لئے بھی وہاں بہت کچھ ہے،اللدرب العزت کچھ بھی فر ماسکتے تھے گزنہیں جیسی عبادت ویبااجر چونکہ عبادت کرنے میں آٹکھیں جاگیں، اسلئے اللہ تعالی نے وہ نعتیں تیارفرما کیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انکود کھے کرانگی آنکھیں ٹھنڈی ہوجا ئیں گیں تو جیساعمل ویبااجر، جیبا گناہ ولیی سزا، بیاللہ تعالی کاایک بنایا ہوانظام ہے۔ ریم • سے کچرہ

دنيا آخرت كي كفيتي

ایک توبیدد نیاہے ناایک قبر کی زندگی جسکوعالم برزخ کہتے ہیں اورایک حشر كادن جسكوعالم آخرت كهتيج بين اب ديكھئے كەرىپە جوشپ ركار ڈر ہوتا ہے اسمیس ایک تو آ داز اہوتی ہے، دوسراہوتا ہے آ واز کاشیب رکارڈ رکے اندر محفوظ ہوجانا اورتیسراہوتا ہے کہ شیب کوچالوکر کے آواز کا دوبارہ سننا، یہی مثال متنوں جہان کی بھی ہے،اس زندگی کی مثال آواز کے مانند ہے، برزخ کی مثال آواز کے ٹیپ محفوظ ہوجانے کی ہے،اورآخرت کی مثال اسکے سنائے جانے کی ہے،اللہ تعالٰی اس کوریلے کرد نے گا،آج نہیں دیکھتے کہ جوکھلاڑی کھیل کھیلتا ہے کیسی شارٹ لگائی اسکور پیلے کرکے دکھاتے ہیںا سپیڈبھی کنٹرول کرتے ہیں ذرا آہتہ ریلے کرکے دکھاتے ہیں ایکشن کا پیتہ چلنا ہے تواللہ رہب العزت بھی قیامت کے دن اسکوریلے کر کے دکھائیں گے یہ جوکہا جائے گانا ﴿اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا كيرها يناتام اعمال اس کامطلب یمی ہے تو ذرآ کرد کھے، جیسے کسی بندے نے چوری کی ہوتو پھراس بندے کو ویڈ ہو کیمرے بردکھاتے ہیں کہ دیکھ، پھرکسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تتلیم کرلیتا ہے، ای طرح انسان کے سامنے اسکی زندگی کورپیلے كرديا جائے گائىسى ثبوت كى ضرورت ہى نہيں ہوگى ﴿ يو منذ لايسنل عن ذنبه انس ولاجان کو یکھا قرآن کسی کی کی گواہیاں دے رہائے ' وہ ابیادن ہوگائسی انسان اور جنات ہے اسکے گناہ کے بارے میں یو چھاہی نہیں عِائ كُا "كيول؟ ﴿يعرف المجرمون بسيماهم ﴾ وه ايخ چرول ے ہی پیچان لئے جائیں گے ﴿ فیؤخذ بالنواصی والاقدام ﴾ بالوں ہے بکڑیں گے اور یاؤں میں انکے بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، اسلئے فر مایا

[الدنیامزرعة الآخرة ] دنیا آخرت کی گیتی ہے جو ہو کیں گے وہی کا ٹیس گے گندم از گندم بروید جوز جو ازمكا فاتعمل غافل مشو

جوگندم بوتا ہے وہ گندم کا نتا ہے جو جو بوتا ہے وہ جو کا نتا ہے آج جو بو کیں گے کل وہی کا ٹیس گے بھی نہیں ہوتا کہ کیکر بوئیں اورسیب لگ جا ئیں ہم اگر گناہ ے آج بودے بوئیں گے تو قیامت کے دن کل نیکیوں کے پھل نہیں کا ف سکتے اسلئے فرمایا ﴿ فمن يعمل مِثقال ذرة حيرايره ﴾ جسنے ذره كے برابر بھى خیر کاعمل کیا ہوگا وہ بھی اسکو دہاں یائے گا اور جس نے ذرہ کے برابر بھی شر کاعمل کیا ہوگا وہ بھی اسکویائے گااور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیں آپ کوایک مثال ہے سمجھائیں ،سائنس نے اس وقت ایسےاسٹار (ستارے) ڈھونڈ کئے ہیں جوز مین سے تین سوسال نوری سال کے فاصلہ پر ہیں'' نوری سال''ایک یمانہ ہے جیسے میٹر میل ، کلومیٹر ، روشی ایک سال کے اندر جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسکو''نوری سال'' کہتے ہیں اب جب ایک سیکٹر کے اندرلاکھوں میل کر جاتی ہےتو پھرایک سال میں کتنا کرتی ہوگی توایسے ستارے ڈھونڈ لئے ہیں سائنس دانوں نے جوزمین سے تین سوسال کے فاصلہ پر ہیں مگرفرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس ستارے سے جوروشی چلی تھی اسکوز مین برآنے میں تین سوسال لگ گئے، تین سوسال پہلے جلی تھی ، آج زمین برآئی اور آج ہی وہ نظر آنے لگے کیا مطلب؟ که آج اگر محفل یہاں موجود ہے توبیلائٹ رفلیکٹ ہوکرا گراو پر جائے تو اُس ستارے پراہے پہنچنے میں تین سوسال لگیں گے یعنی اگر و ہاں کوئی بندہ بیشاد کیےر ہاہوتو تین سوسال کے بعدوہ دیکھے گاکہ مجدِنور کے اندر بیم خفل بچی ہوئی ہے، اب اسکا پیر مطلب ہوا کہ آج اگر کوئی بندہ وہاں ير بيضا مو، تو آج سے تين سوسال يملے زمين يرجو کچھ مواوه اسكوآج نظر آر با موگا، تواگریہ تین سوسال بعدنظر آسکتا ہے توائی کلوزسر کٹ کواللہ ایسا کردیں

عالم رؤيامين عاتم بالاكى سير

نی النین کا کا دت مبارکتھی کہ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تو صحابہ کرام سے یو چھتے کہ بھی کسی نے خواب دیکھا تو نبی الطیعاد بھی خود بھی خواب دیکھتے توآب بتایا کرتے تھے انبیاء کرام کے خواب بھی سیے ہوتے ہیں ایک مرتبہ نی الطیلا نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھاایک مخص لیٹا ہواہے اور دوسر المحف اسکاسر پقری- کیل رہاہے چھرایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بھی سیدھالیٹا ہواہے اور دوسراتخص ایک زنبورہے جا قوے اسکے چیرے کے ایک طرف سے چیرتاہے اورابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ چردوسری طرف سے چیرتاہے، چرمیں نے ایک آگ کاایک تنورد یکھااس میں بہت سارے مرداورغورت جل رہے تھے مگرسب کے سب ننگے تھے ،اس سے آ گے میں نے ایک خون کی نہر دیکھی اس میں ایک آدمی ڈ بکیال کھارہاہے تیررہاہے کنارے پرآنا جاہتاہے جب وہ قریب آتا ہے۔ توایک آدمی پھراسکے سریہ دے مارتا ہے سریر پھر لگتے ہی وہ بیچھے چلاجا تا ہے اور پھرڈ بکیاں کھاتا ہوا پھرآنے لگتاہے پھریہ پھر مارتاہے، آگے ایک جگہ بہت زبادہ آگ دیکھی میں نے ویکھاایک شخص ہےجسکی شکل بہت ڈراؤنی ہے دیکھ کر بندے کوڈر لگےالیی ڈراؤنی شکل بھی دیکھی نہیں، وہ آگ جلار ہاہاورآگ کے گردگھوم رہاہے، اسکے چہرے برکوئی ہمدردی کانثان ہیں اجنبیت ہے، جب اس ہےآ گے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت براباغ ہے آسمیں ایک لمبے قد کا آدی ہے جس کے گرد بہت سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ، پھرآ گے جا کردیکھا بہت اونجے اور خوبصورت درخت کودیکھا توجود و خص مجھے دکھارے تھے وہ کہنے لگےاس

درخت پرچڑھ جائے، میں جودرخت پرچڑھاتو چڑھتے چڑھتے اور پرجاکر میں نے ایک شہرآبادد کھا ایباشہر کہ جس کے مکان کی دیواریں سونے اور چاندی کی اندوں سے بنی ہوئی تھیں، شہر کے دروازے پر پہنچے تواسے کھولا گیاا ندر چندآ دمی طحا ایک کابدن آ دھاخوبصورت ہاور آ دھاجلا ہوا ہے، توجو لیجارہ تھانہوں نے اسکوکہا کہ میاں تم عسل کرلوانہوں نے عسل کیا توانکا جلا ہوا حصہ بھی ٹھیک ہوگیااو پرد یکھاتو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر نہیں آیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا 'د جنت عدن ہے' اوروہ دیکھوکہ وہ تمہارا گھرہے، میں نے اپنا گھر دیکھانے ہاتوانہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ اس میں کھی عرصہ کے بعد جائیں گے ذرائے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی بیسارے منظر میں نے بعد جائیں گے ذرائے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی بیسارے منظر میں نے کیا دیکھے؟ توانہوں نے کہا کہ:

ہے جس بندے کوآپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور اسکا سر پہلے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور اسکا سر پھر سے کچلا جارہا ہے بیدہ مقا کہ جوشح کوسویار ہتا تھا اور نماز کو قضا کر دیتا تھا اسکے سرکو کیلا جاتا ہے۔ اسلئے اسکے سرکو کیلا جاتا ہے۔

ہ دوسر نے جس شخص کو آپ دیکھا کہ اسکے رضار کو چیرا جارہا ہے یہ جھوٹ بولتا تھا بولنے والا انسان تھا اور ایک فرشتہ اسکے منہ کو چیرتا تھا اسلئے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا ہے تئیسر ہے جس بندے کو یکھا کہ وہ خون کی نہر میں ہے بیہ ودکھانے والا بندہ تھا جو ڈیکیاں لے رہا ہے اور دوسرا بندہ اسکے سر پہتھر مارر ہاتھا اسکوسزاد نے کے لئے ہے گر آگے آپ نے جس کو دیکھا کہ وہ آگ جلارہا ہے تو وہ جہنم کا داروغہ میں اسکی ڈیوٹی گی ہے وہ ''مالک''تھا جو فرشتہ ہے اور جب سے وہ پیدا ہوا اور جہنم پراسکی ڈیوٹی گی ہے وہ کہمی ہنا نہیں ہے ، اسلئے آپ نے اسکے چہرے کے اوپر بہت ہیب دیکھی۔ ہے آگے جو آپ نے باغ دیکھا تو وہ جنت تھی۔

🖈 کمبے قد کے آ دمی کودیکھاوہ ابر ہیم خلیل اللہ الطبیعیٰ تھے۔

🖈 بچوں کوجود یکھا تو وہ ایمان والوں کی چھوٹی حچوٹی اولا د جو بچین میں فوت

ہو گئے انگے گردبیٹے ہوئے تھے۔

🛠 په جوشهرآپ نے دیکھامہ جنت عدن تھا۔

ہے۔ اور کل جود کھایہ آپ کا ہے مگرآپ اس میں کچھ عرصہ کے بعد داغل موں گے، تو میں نے پوچھاوہ جو خوبصورت بدن والے اور آ دھے جلے ہوئے وہ کون تھے تو بتایا گیا کہ بیآ کی امت کے گنہگار بندے ہوں گے یہ بل صراط سے گزریں گے تو انگرجم کے کچھ حصہ کوجہنم کی آ گ جلائے گی تو بہنم حیات ہے جب بیاس میں عسل کیس گے، تو اللہ تعالی ان کے جسموں کو پھر سلامت میں بھی دیکھا معراج فرمادیں گئے نی النظیمان نے گواس زندگی کے نمونہ کوخواب میں بھی دیکھا معراج میں بھی دیکھا۔

# كناه اورسز اميس مناسبت

زكوة نهديين والا

چنانچے نی الطّیفا نے معراج میں دیکھا کہ ایک آوی ہوگا سونے اور جاندی کی بی ہوئی گرزیں ہوگی اور فرشتے انکوجہنم کی آگ کے اندرگرم کریں گے اور انکی پیٹانیوں پر اخلے پہلوؤں پر اور انکی پیٹے کے اوپر داغ لگار ہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے جود نیا میں زکو ہنیں دیا کرتے تھے، مزامیں اور گناہ میں ایک مناسبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے چنانچہ بیثانی سے شروع کریں گے کہ ذکو ہا داکرنے میں اسکی پیٹانی پڑھکن آتی تھی۔

عبدتو رنے والا

پھرآپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جوکھڑ اتھادوسراایک بندہ آیااس نے اسکورکوع میں جھکایااور اسکی گردن کے اندرایک گرزگاڑ دیاجس کے اوپر جھنڈ ابنا ہوا تھا فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھابڑی تکلیف کی حالت میں تھا، پوچھا کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ عہدتو ڑنے والا وعدہ خلاف، زبان سے پھر جانے والا تحق تھا، کئی لوگ کاروبار میں زبان دے کر پھر جاتے ہیں تو اسکی پیٹھ کے اندر گرز اسلئے گاڑا کہ پھر جانے والا اصل میں دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھو نیتا ہے دوسرے کو دھوکا دیتا ہے اسلئے اس کوسز اولیں دی جارئی ہے۔

چورگی سزا

ایک آ دمی کودیکھا کہ پچھ سونا چاندی کی قتم کی چیز تھی وہ جہنم کی آگ میں گرم ہوئیں اورا چھلی اوراس بندے کے ساتھ آ کر چپک گئیں جیسے بدن پر کوئی چیز آ کرلگ جاتی ہے، پوچھا یہ کیا تھا؟ جواب دیا یہ چور تھا جو مال چرا تا تھا اس مال کو جہنم میں گرم کر کے اسکے جسم کے ساتھ لگا دیا۔

چنانچہ فیبت کرنے والے بندے کی مثال جیسے کوئی مردارہے اوراس مردار کا بیآ دمی گوشت کھار ہاہے۔

### ناانصافی کرنے والا

قیامت کے دن ایک آدمی فالج زدہ حالت میں اٹھایاجائے گاایک طرف کے ہاتھ اور پاؤل ناکارہ ہول گے ،وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا، کھڑا ہوگا گرجائے گا، پوچھا گیا کہ یہ کون؟ بتایاجائے گا کہ جودنیا میں انصاف نہ کرنے والاتھااس حالت میں اس کو کھڑا کیا گیا بچوں میں انصاف نہ کرنا ،لوگوں میں انصاف نہ کرنا ،دو ہویاں ہیں دونوں میں انصاف نہ کرنا ،تانصافی کرنے والا بندہ وہ قیامت کے دن ہیں دونوں میں انصاف نہ کرنا ،تانصافی کرنے والا بندہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا۔

# متكبر بنده

جوبندہ دنیا کے اندر متکر بنما ہوگا او نچے بول بول ہوگا اسکواللہ تعالی قیامت کے دن چیونی جیسی جسامت عطاکریں گے کیوں؟ تاکہ یہ چلے اور دوسر لوگ اپنی اللہ تعالی اسکولوگوں کے پاؤں میں اپنی پاؤں کے نیچ اسکوسل مسل کرجائیں اللہ تعالی اسکولوگوں کے پاؤں میں پامال کریں گے اسکے غرور اور تکبر کوتو ڑنے کے لئے اللہ تعالی دکھائیں گے دیکھ ہم تیراد ماغ کیے سیدھاکرتے ہیں، بھی دنیا میں تکبر کرنے والے کے سر پرجوتے لگواتے ہیں واہ میرے مولی تیرے لشکر بھی بڑے عجیب ہیں نمرود کی ناک میں ایک ننگڑ امچھر اندر چلاگیا تھا اب نمرود صاحب کو جو ملنے آتا تھا دہ سلوٹ مارنے کی بجائے جوتا سر میں مارتا تھا یوں اللہ تعالی بندے کے کمبر کوتو ڑ دیتے ہیں۔

عيب گووعيب جو

ایک آدمی ہوگا جس کوجہنم کے اندرآگ کے بینے ہوئے ایک ستون کے ماتھابا ندھ دیا جائے گایہ کون ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہوگا جود نیا میں دوسروں کے عیب دُھونڈ تا تھا اور لوگوں کو عیب بتایا کرتا تھا یہ دوالگ الگ گناہ ہیں ایک کو کہتے ہیں عیب جو اور دوسرے کو کہتے ہیں عیب جو بعیب کوتلاش کرنے والا، جس نے خرد بین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے دُھونڈ رہا ہوتا ہے اس میں کیا؟ اس میں کیا اور پھھا ہے ہوتے ہیں بس انکے کان میں پھھ پڑجائے وہ اسکولوگوں تک کیا اور پھھا ہے ہوتے ہیں جی کا ذراخیال نہیں رکھتے، تو یہ دوالگ الگ گناہ اور پھھا ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں گناہ ہوتے ہیں عیب جو بھی ہوتے ہیں عیب گوبھی ہوتے ہیں انکی رسوائی مور کے ہیں اب چونکہ یہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں انکی رسوائی مراکھی والی دی جارہی ہے، پہلے تو انکوآگ کے ستون کے کہ پھراللہ کی جلائی ہوئی آگ جو انکے دل کو نشانہ بنائی گی جیسا کہ آج کل میا تھی الافندہ کی جلائی ہوئی آگ جو انکے دل کو نشانہ بنائی گی جیسا کہ آج کل

لیزرگائڈیڈراکٹ ہوتے ہیں ان میں پروگرام بھراہوا ہے اڑتے ہیں سیدھے نشانے پر جاتے ہیں بیرخدائی راکٹ ہے، ایک ایک شعلہ اٹھیگا اور سیدھا اس بندے کے دل کونشانہ بنائے گا کیوں؟ اسلئے کہ اس کا ہر بول دوسروں کے دل جلاتا تھا، آج ہراٹھنے والاشعلہ اسکے دل کو تکلیف پہنچائے گا جیسا گناہ ویسا سزا میں ربط ہے۔

شهوت پرست کی سزا

جس بندے کے دماغ میں ہروفت ہی گندی سوچیں شیطانی شہوانی ہر وقت دماغ میں رہتی ہوں گی جہنم میں جب اسکوڈ الیں گے تو اسکے سر پر گرم پانی ڈالیس گے ﴿ یصب من فوق د مووسهم ۱ لحمیم ﴾ "اسکے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالیس گے'' تیرے دماغ میں بھس بھراتھا، تیری کھو پڑی کواب سیدھا کرتے ہیں، توجیسا گناہ ولیی ہی اسکی سزاب اس سے آپ خود بجھ لیجئے کہ ہم دنیا میں جو گناہ کریں گے کچھ سزاتو اس دنیا میں ملے گی اور بقیہ سزا پھر آخرت میں ملے گی جیسا گناہ ہوگاہ لی سزاہوگی۔

زنا کی سزا

ایک گناہ کی ذراتفصیل آپ کے سامنے کھولتے ہیں اس عاجز کو کتاب کھنے کی ضرورت پیش آئی'' حیااور یا کدامنی' اس کے ایک باب میں، ہمیں زنا کی سزاا حادیث کی روشنی میں کیا ہوگی اسکوڈھونڈ ناپڑا ہم نے بلاشبینکڑوں احادیث ڈھونڈ لیس تو قدرتا ہم نے اسکی ایک تر تیب بنائی کہ اسکی سزاد نیا میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے؟ چونکہ نو جوانوں کا مجمع ہے اور یہ گناہ و لیے بھی عام بیں اسلئے یہ مثال آج کی اس محفل کے لئے زیادہ موضوع ہے، تو یہ آئی تو اس محفل کے لئے زیادہ موضوع ہے، تو یہ آئی تو اس محفل کے لئے زیادہ موضوع ہے، تو یہ آئی تو اس محفل کے دیا دی سز اللہ تعالی فرماتے ہیں ضروری ہے تا کہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ و لیی سز اللہ تعالی فرماتے ہیں ضروری ہے تا کہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ و لیی سز اللہ تعالی فرماتے ہیں

﴿بنس ماقدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ﴾ ' ان پرالله كاغصه موگا بميشه بميشه عذاب مي ريس كـ ' اب ظاهرد كھنے ميں مجيبى بات لكى ہے كہ بھى زناكيا بيتو محدود وقت كا گناه ہے اور بميشه بميشه كى سزا؟ اس ميں كيا مناسبت ہے؟ جى اسميل مناسبت ہے، پہلى بات توبيك

دنیامیں اسکے تین نقصان ہوتے ہیں

(۱).....ایک نقصان میہ کہ چہرے کی رونق ختم ہوجاتی ہے چنانچہ زانی انسان کے چہرے کےاویرنورنہیں رہتاوحشت سی رہتی ہے۔

(۲).....دوسری بات انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے رزق حلال میں حرام کی بات نہیں حرام تو جہنم میں جانے کا سبب ہے رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے۔

(۳).....ادرتیسر ااس سے بندے کی افیکٹیوعمرگھٹ جاتی ہے، جوانی میں بوڑھا ہوجا تا ہے، جوانی میں بوڑھا ہوجا تا ہے، جیسے بعض نو جوان ابھی تمیں سال عربیس ہوتی کہتے ہیں جی کمر میں در در ہتا ہے تمیں سال کی عمر بوڑھوں کی طرح بھررہے ہوتے ہیں آخرت کے نقصان:

- (۱)....کهاس بندے کا حساب سخت لیا جائے گا۔
  - (٢)....الله تعالى اس سے ناراض ہو لگے۔
- (۳) .....اوروہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا،اب اس ہمیشہ ہمیش سے مرادیہ کہ اتنالمبارے گا کہ یوں محسوس ہوگا ہمیشہ ہمیش یہاں رہنا ہے، اتنالمبا عرصہ عذاب ہوگا،اب اس کی سزاجواحادث میں بتائی گی ذراوہ من لیجئے جیسا گناہ ولی سزاسب سے پہلی بات کہ یہ آ دمی دنیا میں غیر محرم کے لئے اپنا چہرا سجاتا تھا عورت ہے تو وہ مرد کے لئے سجاتا ہے کوں عورت ہے لئے سجاتا ہے کیوں کہ یہا کیک دوسرے کے لئے جہرے کو بچا تے تھے لہذا قیامت کے دن اکو کچھ

علامتى سزائيس مليس گي:

الله كالم الله الله كالم الله كالمحون في جنهم مين بحى جبر كالے قيامت ك دن بحى كالے توسب سے بہلا گناه جس دن في يوم تبيض وجوه وتسودوجوه في "جس دن كھ چبر سفيد ہول كے اور كھ چبر سياه مول كة ويد جنمى اس دن سياه جبر سے ساتھ الله تعالى كے سامنے كھر سے ہوا كيس كے۔

ہ دوسری نشانی کہ یہ غیرمحرم کے چہرے کومجت کی نظرہے دیکھتے تھے ہوس کی نظرہے دیکھتے تھے نتیجہ کیا نظے گا؟ کہ قیامت کے دن ایک تو چہرے سیاہ ہونگے اور دوسراچہرے کے گوشت کونوچ لیا جائے گا۔

ہے تیسرایہ کہ دنیا میں غیرمحرم کے چہرے کودیکھ کر چہرے کھل جاتے تھے تعلق جوابیا تھا اسکی سزا کیا ملے گئ ؟ کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو خاص طور پر جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا،حدیث پاک میں بیستقل بات کہ سی کے جہرے کو خصوصا ہے کہ جہنمی تو ویسے ہی آگ میں جلے گا گرآگ اس بندے کے چہرے کو خصوصا جلائے گی اور اسکو شتعل کردے گی۔ جلائے گی اور اسکو شتعل کردے گی۔

ہ دنیامیں غیرمحرم کے ساتھ دل گی کی باتیں کرتا تھااسکی سزا کیا ہوگی ؟ کہ بیقیامت کے دن روتا ہوااٹھےگا۔

ہے دنیامیں غیرمحرم سے مذاق کیا کرتا تھاسزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سر پٹیتا ہواا ٹھے گا دوعلیحہ وعلیحہ وسزا کیس اسلئے کہ یہ با تیں بھی کرتا تھا نداق بھی کرتا تھا دل گئی کی با تیں تھیں اس جننے کے بدلے آج اسکورونا پڑا۔

ہے چنانچہ غیرمحرم سے ملاقات کرکے یاد کی کراس کوخوشی ہوتی تھی نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قیامت کے دنغم زوہ حالت میں کھڑا کیا جائے گا،ادھرخوشی تھی دنیا میں ادھرخوشی کے بدلے اس کغم دیدیا جائے گا۔

ہے دنیا میں غیرمحرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تھے ،لہذا قیامت میں اسکے ہاتھوں میں آگ کی جھکڑیاں پہنادی جائیں گی۔

دنیامیں غیرمحرم کی ملاقات کے لئے چل کر گیا تھا، قیامت کے دن آگ کی بیزیاں ڈل دی جائیں گی۔

کے آج بھی تیری آنکھوں میں سرمہ ڈالتے ہیں گروہ پھلا ہواسیسہ ہوگا۔

ﷺ غیرمحرم کی طرف سب سے پہلے چہرے کود کھتا ہے بندہ قریب
ہوتا ہے، تو چونکہ اس کمل کی ابتدا چہرے کود کھنے سے ہوتی ہے لہذا قیامت کے
دن چہرے کے بل تھیدٹ کرجہنم میں ڈالا جائے گا، دنیا میں غیرمحرم کی گردن
میں ہاتھ ڈالے لہذا قیامت کے دن اسکی گردن میں زنجیرآگ کی بنی ہوئی
ڈالدی جائے گی، اب دیکھئے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں جھکڑیاں، گلے
میں آگ کی زنجیر ہوگی۔

ہے غیرمحرم کے سامنے اپنے پوشیدہ اعضاء کو کھولاتھا نتیجہ کیا ہوگا قیامت کے دن اسکوتارکول کا گرم لباس پہنادیا جائےگا تارکول جس سے سر کیس بنتی ہیں بیگرم ہوادرلگ جائے کہیں پرتواس جگہ کوجلا کے رکھ دیتا ہے۔

کے چنانچہ دنیامیں غیرمحرم سے اس نے اپنی جنسی بیاس بجمائی اسکی مزاکیا ہوگی؟ کہ یہ تیامت کے دن بیاس حالت میں اٹھایا جائے گا بیاس لگی ہوئی ہوگی اسکو جنسی بیاس بھاتا تھا آج بیاسا کھڑا کیا جائے گا۔

تہا دنیا میں غیرمحرم کی دجہ سے اسکے پوشیدہ اعضاء میں جنسی طوفان اٹھتے تھے شہوت ابھری تھی قیامت کے دن اللہ رب العزت انکی شرم گا ہوں کو جہنم کی آگ میں دھکا ئیں گے۔ ہ دنیا کے اندرزنا کے ذریعہ اسنے اپنے جسم کے اندر سے جوشہوت والا مادہ ہے اسکونکالا تھااسکی سزا کیا ملے گی کہ ان کی شرم گاہوں سے جہنم میں اتنی بد بودار ہوانکلے گی کہ دوسر ہے جہنمی بھی تنگ آ کران پر لعنتیں کریں گے۔ نہ دنیا میں غیرمحرم کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں قیامت کے دن بالوں کے ذریعہ پکڑے انکو جہنم میں لئکا دیا جائے گا۔

کے چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ غیرمحرم نے بہتان پر ہاتھ لگائے ایسی فاحشہ عورت کوجہنم میں بہتانوں کے بل لٹکا یا جائے گا بیصدیث پاک میں ہے غیرمحرم کو کیوں اختیار دیا اس جگہ یر۔

کے چنانچہ دنیامیں غیرمحرم کے جسم کی مہک سوٹگھی تھی نتیجہ کیا ہوگا کہ جہنمی آ دمی کے جسم سے بد بوآ رہی ہوگی۔

ت غیرمحرم کے ساتھ بےلباس ایک جگہ پر اکٹھے جمع ہوئے تھے سزا ملے گی جہنم میں آگ کے تنور میں نظے مردادرننگی عورتوں کواکٹھا کردیا جائے گا۔

ﷺ غیرمحرم کے ساتھ بندجگہوں پرملاقات ہوتی تھی، بند کمرے میں بندمکان میں ایک سزایہ طے گی کہ جہنم میں ایک بندگھاٹی ہے جبکانام''اثاما" ہے ﴿
يلقون اثاما ﴾ اللہ رب العزت اسکے اندرا کوڈال دیں گے۔

ہ جہ بیاس ممل کے لئے جاتے تھے توخوش ہوکر داخل ہوتے تھے اس جگہ پراسکی سزایہ ملے گی کہ جہنم جہنم میں جائیں گے حدیث پاک میں ہے۔ بہت ہے اس جائیں گے حدیث پاک میں ہے۔ بہت ہے اس سے زیادہ مایوں حالت میں زانی کوجہنم میں داخل کیا جائے گا، مایوں طاری ہوگی اس بر۔

ہ عام طوراس گناہ کی ابتدابوسہ سے کی جاتی ہے صدیث پاک میں ہے اللہ تعالی ان برایے سانپ مسلط کریں گے جوانکوائے ہونؤ سے کا ٹنا شروع کریں گے ہم جران ہو گئے صدیث پاک پرھتے ہوئے ایساسانپ متعین کریں گے جوائے جم کو ہونؤں سے کا ٹنا شروع کریگا۔

ہ دنیا میں بہلوگوں سے جھپ جھپ کریمگل کیا کرتے تھے ماں باپ
کو پتہ نہ چلے ہوی کو پتہ نہ چلے دنیا میں لوگوں سے جھپ جھپ کرگناہ کرتے
تھا کی سزاہوگی اللہ تعالی زانی کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کھلے
عام رسوا کریں گے، بتایا جائے گایہ زانی ہے سب لوگوں کو بتایا جائے گایہ منادی
کیوں کی جائے گی ؟ دنیا میں جھپ کر کرتے تھے ہم ذراسب کے سامنے کھول
دیتے ہیں، ساری مخلوق کے سامنے ہے زت کردیں گے۔

المن المن الوگوں کوج کی بول کرمطمئن کردیتے تھے کسی کو پہتہ چل پا تھا بھائی کو پہتہ چل گیا اس نے سمجھانے کی کوشش کی جھوٹ بولانہیں نہیں بیوی کو پہتہ چل گیا اس نے کہنے کی کوشش کی کہ ہاں تہہیں ویسے ہی وہم ہوگیا،تو جھوٹ بول کر دنیا میں لوگوں کو مطمئن کرنے کوشش کرتا تھا اسکی مزاکیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی اسکی زبان پرمہرلگادیں گے اور اسکے اعضاء کو کہیں گے کہم گواہی دد پھرا سکے جسم کے اعضاء سارے کے سارے اسکے گناہ پرگواہی دیں گے اللہ تعالی مخلوق کے سامنے اس کورسوا کریں سارے اسکے گناہ پرگواہی دیں گے اللہ تعالی مخلوق کے سامنے اس کورسوا کریں کے دکھے تہمارا جھوٹ ہم نے کیسے کھولاتو دنیا میں تو جھوٹ سے ہم مطمئن کرلیتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالی کے سامنے وجھوٹ نہیں چل ہیں گیا۔

ہے دنیا کے اندر غیرمحرم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے تھے یہ گناہ تعریفوں کے بغیر بیس چاتا تعریفوں سے ہی کام بنتا ہے ایک تعریفیں کہ دوسرے کے جسم سے گندی ہوا بھی خارج ہوتو کہتے ہیں کہ مشک کی خوشبوآ رہی ہے، تو چونکہ نا جائز تعریفیں کرتے تھے اسکی سزایہ ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے او پر جہنمی لوگ لعنتیں کریں گے، وہ حسن و جمال کی تعریفوں کی بجائے سارے جہنمی لعنتیں برسائیں گے۔

کے چنانچہ یہ غیرمحرم کوسلام بھیجا کرتے تھے تخد بھیجا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے اسکی سزاہوگی اللہ تعالی کی طرف سے ان کولعنت کے تخد آیا کریں گے اللہ تعالی بھی لعنت بھیجیں گے۔

ہ اورایک عجیب بات کہ یہ زناایب جرم ہے کہ ہر ہرانگ میں اس کامزہ
انسان محسوس کرتا ہے لہذااسکی سزایہ ہوگی کہ قیامت کے دن ایک وادی
میں بچھوو ک کوجع فرمائیں گے اس بندے کواس میں دھکادید یاجائے گاوہ
بچھواسکے او پراس طرح چیٹیں گے جیسے شہدکے چھتے پرشہد کی کھیاں ہوتی ہیں
ہر ہر بچھوجسم کے ہر ہر عضو کے اندرڈ تک مارے گاایک ایک انگ نے مزہ پایا
تھا آج ایک ایک انگ کوز ہر کے ساتھ در دناک عذاب دیا جائے گا۔

ہ چنانچددنیا میں اس نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تھا تو زنا کا مرتکب ہوا، اسکے جسم پر اختیار پایا تھا تو زنا کا مرتکب ہوا، اسکے جسم پر اختیار پایا اسکا بتیجہ کیا ہوگا؟ کہ قیامت کے دن اس غیر محرم کے شوہر کو اللہ تعالی اسکی نیکیوں پر اختیار عطافر مادیں گے ، چنانچہ اسکے شوہر کو کہیں گے تو جتنا خیاہتا ہے اب اسکی نیکیوں میں سے لے لے اور اس دن کوئی نیکیوں کو پیچھے نہیں رہنے دے گا، لہذا اگر کسی کی بیوی سے گناہ کیا تو اس کا خاوندا سکے کو پیچھے نہیں رہنے دے گا، لہذا اگر کسی کی بیوی سے گناہ کیا ہوں کے بورے نیک اعمال لے گا، اور اپنے گناہ اسکے سرکے اور پر رکھ دے گا، اس نے غیر محرم پر سواری کی نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کے شوہر کے گناہوں کا بو جھا سکے سرکے اور پر اور یا جائے گا۔

ہ ہے اور ایک سزایہ کہ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوئی کے وعدے کئے ہم ہمیشہ دوست رہیں گے ساری زندگی نبھا کیں گے، چونکہ وعدے ہمیشہ کی دوئی کے نبھانے کی وجہ سے انکوجہنم کا ہمیشہ ہمیش کا عذاب دیا جائے گا، سبھے میں بات آئی کہ کیوں کہا گیا کہ خالدین فیھاہمیشہ رکھیں گےجہنم میں یہ بھی وعدے کرتے تھے ہم ہمیشہ کے دوست ہیں ساری زندگی نبھا کیں گے۔ ہمی وعدے کرتے تھے ہم ہمیشہ کے دوست ہیں ساری زندگی نبھا کیں گے۔ ہمی اور پھر آخری سزایہ کہ دنیا میں غیر محرم سے ہم کلای کے مزے لیتے سے اسکی سزایہ ملے گی قیامت کے دن اللہ تعالی زانی کے ساتھ ہم کلای سے انکار فرمادیں گے اللہ فرما کیں گے میں اس بندے سے بات ہی نہیں انکار فرمادیں گے اللہ فرما کیں گے میں اس بندے سے بات ہی نہیں

کرناچاہتااس سے بڑاعذاب اور کیاہوسکتاہے کہ بندہ ایسا گناہ کرے کہ قیامت کے دن پروردگاراس سے بات ہی کرناپندنہ کریں اللہ ویکھئے جیسا گناہ تھا اسکی سزابالکل ویسی ہی لی۔

ای پر باقیوں کا جھی قیا*س کر کیجئے۔* ا

عالم مثال وعالم دنيا

ایک توجهم مم دیکھتے ہیں بیمثال کہلاتا ہے سنے اللہ تعالی ارشادفر ماتے بن ﴿ ومامن دآبة في الارض ولا طائر يطير بجنا حيسمه الاامم امثالكم ﴾ " زمين يرطلخ والاكوئى جويايانبيس اور مواميس الرنے والا يرول ے کوئی ایسایرندہ نہیں گرید کہ ان میں امتیں ہیں تمہاری مثال ' بعنی انسانوں کوان میں اپنی مثال مل مکتی ہے جو یا یوں میں یا پرندوں میں تو باطنی طور پراینے عملوں کی وجہ سے اگر نیک عمل ہے تو یہ باطنی طور پرانسان ہے اور اگراسکے برے عمل ہیں توبیکی نہ کسی جانور کے ساتھ مثال رکھتا ہے مشابہت رکھتا ہے مثال کے طور برجس بندے کو باعورت کو بناؤسنگھارکا چیکازیادہ ہوتوعالم مثال میں مور کے ساتھ اسکی تشبیہ ہوتی ہے، بے عمل مالم جو جانتا تو ہو مانتا نہ ہوتو عالم مثال میں گدھے کی می اسکی مثال ہوتی ہے، جیسے اس نے بوجھ لا دا مواموتا ہے ایے بی گدھے نے بوجھ اٹھایا موا موتا ہے، جوخود پرور موتا ہے اپنے کھانے کی فکر ہروفت اپنی ذات کے گردگھومتاہے عالم مثال میں اسکی مثال مرفی کے مانند ہوتی ہے مرغی میں بھی خود پروری ہوتی ہے، جو کینہ پرور ہوگا جس ، بے ول میں دوسروں کے بارے میں نفرت عداوت ، بغض کینہ چھیا ہوا ہوگا یہ آ دمی عالم مثال میں اونٹ کی شکل میں نظر آتا ہے، جس آ دمی کے اندر بے حیاتی اور فحاشی ہوگی عالم مثال میں اسکی شکل سور کے مانٹرنظر آئے گی، چونکہ جانوروں میں سے سور ہی ایک ایبا جانور کہ جب اسکی مادہ پر وفت آتا ہے تو کتنے ہی نرہوتے ہیں

جواسکے ساتھ جفتی کرتے ہیں اوراسکو پرواہ ہی نہیں ہوتی تو یہ بے حیائی کرنے والابندہ عالم مثال میں سور کے مانند ہوتا ہے، جس انسان کے اندر حرص اورظمع بہت ہوعالم مثال کےاندروہ کتے کے مانندنظرآ ئے گا، کتے میں طمع بہت ہوتی ہے اگرا تنابرا جانور ہو کہ بچاس کتے اسکے گوشت کو کھاسکتے ہوں گرید دسرے کو قریب بھی نہیں آنے دے گا ،اکیلا کھا ناجا ہے گا شیر شیر کو مارتو دے گاشیر کو کھائے گانہیں، جانورہم جنس کو مارتو دیتا ہے کھا تانہیں، سوائے کتے کے كامرے ہوئے كتے كوبھى كھاليتاہ،اياحريص ہوتاہاوردنيادار بھى اى طرح ای لئے جسمیں طمع زیادہ ہوگی ہے بندہ عالم مثال میں کتے کی شکل میں نظراً ئے گا، جو بندہ دوسروں کوایذ اینجا تا ہوخواہ مخواہ دوسروں کا دل دکھا تا ، دل جلانا، یہ بندہ عالم مثال میں سانب اور بچھوکی ما نند نظرآئے گا،اورجس بندے کے اندرعیاری ہوآج جس کے لے بیخوبصورت لفظ ہے بڑااسارٹ سمجھا جاتا ہے تو یہ مسرا سارٹ عالم مثال میں لومڑی کی شکل میں نظرآتے ہیں، اور جود وسروں کے عیب چتنار ہتا ہوڈھونڈتار ہتا ہو، عالم مثال میں کھی کی ما نندنظرآئے گا،آپ نے ویکھا پی گندی کھی ہروفت گندڈ ھونڈتی ہے،سارے خوبصورت گفر کوچھوڑ کر باتھروم میں،ساری خوبصورت اچھی جگہوں کوچھوڑ كرٹريش كين كے اوپر بيٹھى ہوتى ہے، ابنا خوبصورت بندے كاجسم ہوتا ہے اسکوچھوڑ کے جہاں پھوڑا ہوتا ہے وہاں بیٹھتی ہے، جہاں پیپ ہوتی ہے وہاں بیٹھتی ہے ،تو چونکہ ریبھی ہروقت گندگی کی تلاش میں ہوتی ہے اور عیب جو بھی ہروقت گند کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اسکی صورت مثال مکھی نظر آتی ہے۔

### محبوب كارونا

اورای طرح انسان کو قیامت کے دن پھرجہنم کے اندرسزادی جائے گی چنانچہ علامہ ذہبیؓ نے الکبائر میں ایک حدیث کھی ہے کافی تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرۃ اور سیدناعلی کرم اللہ وجہ نبی الطبیعۃ کو طفے کے لئے حاضرہوئے تو کیاد یکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب زارہ قطار رو رور ہے ہیں ریش مبارک آنسوؤں سے ترہوچی توجب اسطرح سے دیکھا تو دونوں جیران ہوگئے بوچھا اے اللہ کے محبوب ماید کیا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے کیوں آپ رور ہے ہیں؟ نبی الطبیعۃ نے فرمایا فاطمہ میں جب معراج برگیا تھا تو جہم میں میں نے بچھ ورتوں کوعذاب ہوتے ہوئے دیکھا مجھے یاد برگیا تھا تو جہم میں میں نے بچھ ورتوں کوعذاب ہوتے ہوئے دیکھا مجھے یاد آگئی میری امت کی عورتوں کی تو میں آئی وجہ سے رور ہا ہوں تو وہ بچھتی ہیں اے اللہ کے محبوب آپ نے کیاد یکھا ان عورتوں کوتو نبی الطبیعۃ نے فرمایا کہ اے فاطمہ!

بے پر دہ عورت کی سزا

میں نے پہلی عورت کود کھا کہ وہ جہم کے اندراپنے بالوں کے ذریعہ سے لئی ہوئی ہے اسکاجہم جل رہا ہے اوراسکاد ماغ ہنڈیا کی طرح اہل رہا ہے اب بتاؤ بھی بالوں سے اگر کسی نو جوان کو پکڑ لے نا تواسکے بھی آ نسوآ جاتے ہیں عورتوں کے بال ویسے بھی ذرا لمجے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ معصوم بچہ بھی ماں کے بال کھنچ تو تکلیف کی وجہ سے مال کے آ نسونکل آتے ہیں تو جب ھنچنے کی تکلیف اتن ہوتی تو اگر پورابدن بالوں پر ہوگا اوراس پر لاکا یاجائے گا تو پھر کیا بنے گا اور پھر جہم کی آگ میں جلے گا آپ نے دیکھا ہوگا ہے تو وہی ہوتا ہے مشین لگی ہوتی ہے اور آگ میں گھوم رہا ہوتا ہے ججھے تو وہی منظر نظر آتا ہے اللہ تعالی بھی بالوں کے بل لاکا کیں گے اور نیچ سے آگ منظر نظر آتا ہے اللہ تعالی بھی بالوں کے بل لاکا کیں گے اور نیچ سے آگ جلا کے جہم کوروسٹ کریں گے پوچھا اے اللہ کے نبی کس لئے یہ ہزا ہورہی تھی جلا کے جہم کوروسٹ کریں گے پوچھا اے اللہ کے نبی کس لئے یہ ہزا ہورہی تھی اور بے یہ دہ گھومتی تھی نظر مرایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جوابی بالوں کو گواتی تھی اور بے یہ دہ گھومتی تھی نظر مرایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جوابی بالوں کو گواتی تھی اور بے یہ دہ گھومتی تھی نظر مرایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جوابی بالوں کو گواتی تھی اور بے یہ دہ گھومتی تھی نظر مرایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جوابی بالوں کو گواتی تھی اور بے یہ دہ گھومتی تھی نظر تھی کے بی بالوں کو گواتی تھی کہ جوابی بالوں کو گواتی تھی اور بے یہ دہ گھومتی تھی کہ جوابی بالوں کو گواتی تھی۔

### پردے میں کوتا ہی

آج کل نو جوان بچیوں کو دو پے بوجمل نظرآتے ہیں پردہ اکوسز امحسوس ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی بالوں کے ذریعہ جہنم میں لاکائے گا ذراا پنے ہاتھوں سے اپنے بال تھنچ کر بندہ دیکھ لے کہ کیا تکلیف ہوتی ہوتی ہوتا ہے سنور کے نکلنے کا شوق ہوتا ہے ان کے ذہن میں شیطان ڈالٹا ہے کیا ہوتا ہے ابھی تو عمر تھوڑی ہے جھوٹی ہی ہے عطاء اللہ شاہ بخاریؓ نے دیکھا ایک آ دمی کی جوان العمر لاکی مگر بے پردہ جاتی تھی انہوں نے اسکو سمجھایا کہ بھائی بچی کوتم پردہ کراؤاس نے کہا جی جھوٹی ہے ابھی تو منہ سے دودھ کی بوآتی ہے انہوں نے کہا جھا جھوٹی ہے ابھی تو منہ سے دودھ کی بوآتی ہے انہوں نے کہا جھا بھی دودھ بھٹنے سے پہلے خیال کرلو بھٹ گیا تو کوئی اسکا خرید ارنہیں کہا اجھا بھی دودھ بھٹنے سے پہلے خیال کرلو بھٹ گیا تو کوئی اسکا خرید ارنہیں سے گا ، دودھ بھٹ کے قواتا ہے۔

## پردے کے تین درجے

پہلا درجہ: قرآن پاک میں بتایا گیا ﴿وقون فی بیوتکن ﴾ یہ چہار دیواری کا پردہ اپنے گھروں میں بیٹی رہے گویا شرقی ضرورت کے بغیر عورت کو گھر میں ﴿ وقون فی کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فر مایا گیا ،عورت کی زندگی گھر میں ﴿ وقون فی بیو تکن ﴾ بیٹی رہوا پنے گھر میں قرار پکڑ و، تو عورت گھر میں رہے گی شرق ضرورت ہوگی تو گھر سے باہرآئے گی ، یہ چہاررد یواری کا پردہ ہے اوراگر گھر میں بھی رہتے ہوئے غیر محرم سے کلام کرنا پڑ جائے مثلا کوئی بندہ بوچھنے آیا ،کوئی طنے آیا ،کوئی چیز دینے آیا ،تو وہ ضروریات ہیں گھر کی ، پیچ کھر میں نہیں تو عورت کیا کر بے تواس کیلئے

دوسرادرجہ: ﴿فاسئلواهِن من وراء حجاب ﴾ تجاب كے بيجھے سے ان سے سوال كريں، اگر ضرورت ہے تو، بے ضرورت گفتگو سے تو و ليے، ى منع كرديا ہاں اگر ضرورت ہے اور كوئى چيز مائلى بھى ہے تو يردے كے بيجھے سے

مائلوہذالک اطھرلقلوبکم وقلوبھن ﴾جوکوئی بڑانیک یاک بخ کہ ہمیں کچھنہیں ہوتااللہ تعالی فرماتے ہیں اوراس وقت کے مخاطب تو صحابہً کرام تھے ،اوراس آیت کی مخاطب نبی الطفیلاً کی بیویاں تھیں انکوفر مایا کہ بیہ ا نکے دلوں کے لئے اورا تکی یا کیزگی کے لئے بہت احیما ہے۔ تیسرا درجہ: کہ اگر بالفرض باہر نکانار جائے ڈاکٹر کے پاس جا ٹار المجبوری میں، بیجے کوڈا کٹر کے باس لیجانا پڑایا کوئی الیی شرعی ضرورت پیش آگئی توالیمی صورت میں اگرعورت نکلے تو شرکیت نے اسکو حکم دیا ﴿ یدنین علیهن من جـ لابيبهـن کوي ټوي پهراني چادرايخ سينول پر چېرول پروال لے ﴿ولايبدين زينتهن ﴾ اين زينت كودكماتى نه پهر، باب كهولوك كت ہیں یاعور تیں کہتی ہیں جی چبرے کا کیا پر دہ؟ بھئ زینت اگر چبرے میں نہیں ہوتی تو کس جگہ یر ہوتی ہے آ ہے بتا ئیں؟ جورشتہ پسند کرتے ہیں وہ چہراد کھے کر پندکرتے ہیں یاسرد کھے کر پیند کرتے ہیں؟اگر چرے سے فرق نہیں پڑتا تو چېرے پراگرېم سيابى نگادىي اوراور باقى تصوير بھيج دىي توپىند كرلو گے؟ فيصله توچېرے سے ہی ہوتا ہے اورجسم میں سب سے زیادہ زینت ہوتی بھی چہرے میں ہی ہوجب زینت کو چھیانے کا حکم تو چراچھیانے کو حکم نہیں؟ کہتے ہیں جی چہراچھیانے سے کیا ہوتا ہے بردہ تو آئھوں کا ہوتا ہے ہاں بھئی بردہ آنکھوں پر بھی پڑ جاتا ہے،تواسلئے شریعت نے بیٹھم دیا کہ عورت اپنی زینت کو چھیائے تا کہ ناہی غیرمحرم دیکھیے اور نہاس گناہ کاراستہ ہموار ہو، آج جومر د بد کردار ہیں انکی اس بد کرداری میں عورتوں کی بے بردگی کا بہت زیادہ وخل ہے، بيسن ہورين اسلام كاكمروكوكهاكة كميس نيجى ركھوعورت كوكهاكدائي زينت کو چھیاؤ، تاکہ گناہ کاموقع ہی نہ ملے، موقع سے ہی بچالیا آ کھ دیکھتی ہے دل

جا ہتا ہے اور پھر شرم گاہ اسکی تقدر ایق کردیتی ہے، اسمیس ایک خاص بات ذہن میں رکھنے کہ کئی مرتبہ قریبی رشتہ دارآ جاتے ہیں کزن ہے قریبی رشتہ دارہے وہ بھی گھر میں آگئے اب رشتہ داری بھی بحال رکھنی پڑتی ہے تو بچھ لوگ کہتے ہیں جی ان سے کیا پردہ؟ بھئی پردہ ان سے بھی ہے، رشتہ داری بھی رکھنی ہے اور پردہ بھی رکھنا ہے، عورت اگر بمجھدار ہوتو دہ پر دے میں رہ کرگھرکے کام بھی کرسکتی ہے۔

## ایک باہمت بیٹی کا

ہمارے جامعہ میں ایک مرتبہ ایک بچی پڑھنے آئی تواس نے دویشہ ا پنایا ہوا تھا دسوی کا امتحان شایدیاس کر کے آئی تھی اس نے گھر والوں کو تا ماکہ میں غریب گھر کی بچی ہوں، میں نے حضرت کابیان سنامیرے دل میں بات آئی کہ میں دین کاعلم پڑھوں میرے والد کی حیثیت تو اتن بھی نہیں کہ وہ مجھے كتاب خريد كردے عيں ،البته ميں ان سے اجازت لے عتی ہوں كه ميں آگے اسكول يرصنے كى بجائے مدرسہ يرهوں كى گھر والوں نے مجھے بتايا، ہم نے ان ے کہا کہ فوراداخلہ دیدیں انہوں نے کہاجی وہ تویردہ ہی نہیں کرتی ہم نے کہاانشاءاللہ جامعہ میں آئے گی تو پر دہ بھی کرے گی ، کیوں نہیں کرے گی؟ ہم نے اسے داخلہ بھی دیدیااوراہے ایک دودن ذراشمجھا بااورایک برقعہ اسکوتھنہ میں بھی دیدیاہدیہ بھی دیدیااب ایک دودن کے اندر بچی کی طبیعت بھی دین برلگ گئی تھی اوراس نے باقی بچیوں کو بھی دیکھا کہ سب بردیے میں آتی ہیں تواب اس نے برقعہ میں آناشروع کردیا،اللہ کی شان،ایسی ذہین بچی نگلی کہ چارسال مهارے پاس برهی چارسالوں میں ہرسال وہ جامعہ میں فرسٹ آتی ر ہی عمر میں سب سے جھوٹی ہوتی تھی اور نمبر میں سب سے بڑی ہوتی تھی ،ایسی فوٹوگرا فک میمری میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے ایسی بلا کی ذہبن تھی وہ بچی حیران کر دیااس نے خیروہ بڑی تقیہ نقبہ تھی اس نے دیندار ی پر ہیز گاری کی زندگی اپنالی، ذکرواذ کارکرنے لگ گئی، بیعت ہوئی اسکی زندگی دین پر بہت لگ می ،اب اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ اس نے جب برقعہ کرنا شروع کردیا تو ماں باپ کوفکر لگ گئی کہ ہماری بیٹی تو ہم نے پڑھے بھیجی تھی مولون بننے کے لئے تو نہیں بھیجی تھی انہوں نے جامعہ میں پیغام بھیجوالیا کہ جی ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لئے بھیجا تھا اسلئے تو نہیں بھیجا تھا کہ اسکومولوی بنادیں، خیر ہم نے سن لی یہ بات، اب معاملہ چلنار ہااب اس بچی نے الحمد لللہ سب غیر محرموں سے بردہ کرلیا وہ قریبی رشتہ دار تھے یا دوسرے تھے اب اس پراور تلملائے انہیں دنوں میں اسکی ایک کزن کی شادی تھی تو اسکے والدین نے کہا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے وہ آئی چھٹی لینے کے لئے تو الملیہ نے "
کہا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے وہ آئی چھٹی لینے کے لئے تو الملیہ نے "
کی وہ کہنے گئی جی میں نے دل سے بردہ کرلیا فکرمت کریں، میں شادی بھی اثیند کروں گی سب کا موں میں حصہ بھی لوں گی اور بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی اللہ اکبر،

پھرواپسی میں آکراس نے بتایا کہ میں برقعہ میں گئی سات دن اس گھر میں میں برقعہ کی حالت میں رہی اتارائی نہیں، کہنے گئی میں نے برقعہ ہی میں رہ کر برتن بھی دھوئے کئی کے ام بھی کئے، گھر میں میر ہے گزن پھرتے تھے کی کوجراً تہ نہیں تھی بھے سے بات کرنے کی ڈرتے تھے بھے سے اور میں اپنے برقعہ میں اپنے کام بھی کررہی ہوتی، کہنے لگی اس طرح میر ہے گزن جومیر ساتھ بنی ندات پہلے کرتے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کی نہ کی طرح ساتھ بنی ندات پہلے کرتے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کی نہ کی طرح اسکود کھیں سات دن نہ دکھ سکے، تو میری ای کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تیری بٹی اسکود کھیں سات دن نہ دکھ سکے، تو میری ای کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تیری بٹی وہاں وقت گذارا میں نے وہاں کام کیا جب میں لڑکوں میں ہوتی تو چرے وہاں وقت گذارا میں نے وہاں کام کیا جب میں لڑکوں میں ہوتی تو چرے ہردہ کرکے سے پردہ ہٹالیتی اور جب میں ادھرادھ ہوتی تو میں اپنے چرے پر پردہ کرکے ہے تو کھیں تو میں اپنا کام کرتی اب اگرا ہے۔ پکی دلی سے پردہ کواپناتی ہے تو وہ ایسے جشن میں بھی اپنے آپ کوغیر محرم سے بچاسکتی ہے تو کیسے کوئی کہہ ہے تو وہ ایسے جشن میں بھی اپنے آپ کوغیر محرم سے بچاسکتی ہے تو کیسے کوئی کہہ ہے تو وہ ایسے جشن میں بھی اپنے آپ کوغیر محرم سے بچاسکتی ہے تو کیسے کوئی کہہ

سكتاب كه جى پرده كرنے سے رشته داريوں ميں فرق پر جاتا ہے،

تیجہ کیا ہوااس کے والدگرمی کے موسم میں برف بیچتے تھے معمولی حیثیت کے آدمی تھے، اللہ کی شان اس شادی میں ان کا دور کا کوئی رشتہ دار آیا تھا جو لا کھوں پی تھا، اس بی کی کی دینداری اسکواتی پیند آئی واپس جا کراس نے ماں سے بات کی ادھر بی کی تعلیم مکمل ہوئی اگلے دن انہوں نے رشتہ بھیج دیا، کاروں والے تھے، کو ٹھیوں والے تھے، اللہ کی نعتوں والے تھے، ماں باپ نے کہا ہماری بی کے نفیسب کھل گئے ، اللہ کی شان کہ اللہ نے دین کی برکت سے اسکو بہترین گھر بھی عطافر مادیا، جو ڈرتے تھے کہ بیٹی کا کیا بنے گا برادری میں انکی بیٹی کا سب سے عطافر مادیا، جو ڈرتے تھے کہ بیٹی کا کیا بنے گا برادری میں انکی بیٹی کا سب سے کہا تھا رشتہ ہوگیا، کہنے گئے جران ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار کہ بھی اس بیکی کا تنا اچھارشتہ ہوگیے گیا؟ ہم نے کہا کہ بید دین کی برکت ہے، اللہ نے اسکے کا تنا اچھارشتہ ہوگیے گیا؟ ہم نے کہا کہ بید دین کی برکت ہے، اللہ نے اسکے نفیسب کھول دئے، تو بھی جو اندر سے دین کو اپنا تا ہے، پھر اللہ رب العزت اسکے نفیسب کھول دئے، تو بھی آسان فرما دیتے ہیں۔

# نافرمان عورت كى سزا

ٹرٹر کرنے والی اسکوزبان کے ذریعہ جہنم کے اندرائکا دیا جائے گا حجھو لئے آ دمی کی سمز ا

جوجھوٹا ہوگا آ دمی ہوگا جوزبان کاغلط استعال کرتا ہوگا ایک اور صدیث پاک میں آیا اللہ اسکی زبان کو بہت لمبا کر دیں گے جب وہ چلے گا تو زبان پیچھے گھسٹ رہی ہوگی اورلوگ اس پر پاؤں رکھ رکھ کر گذررہے ہوئے اسکوجہم میں بیسزا ملے گی۔

زنا كارغورت كى سزا

چرنی الطیخ نے ارشا وفر مایا کہ میں نے تیسری عورت کود یکھا کہ وہ جہنم میں اینے بہتانوں کے بل لکی ہوئی تھی یو جھا گیا کہ یہ کون ؟ نبی الطبیع النے ارشادفر مایا که بیزناکی مرتکب ہونے والی تھی غیرمحرم کوایے جسم کو ہاتھ لگانے كاموقع ويتي تقى اسكوليتانول كے بل لاكا ديا جائے گا آج كے دور ميں اس ً ناه کاجوسب سے بڑاذر بعہ ہے وہ سل فون ہے بعنی ایک زمانہ تھا کہ موسیقی اسكاذر بعدتها پھرايك رمانهآ كياكه في وي اسكاذر بعد بن كيا آج وه زمانه ہے كه سیل فون اسکا ذریعہ بن گیا ہے، شریفوں کے گھر میں بچے اور بچیاں اس سیل فون کی وجہ سے ناجائر تعلق میں گرفتا ہوجاتے ہیں ، کیوں کہ ہم سے نوجوان مائل یو چھتے رہتے ہیں سینتے ہیں تو آتے ہیں ،آدی پریشان ہوتا ہوت بیرکوبتاتا ہے یا حکیم کوبتاتا ہے، حکیم کوبتاتا ہے جسمانی علاج کے لئے اور پیرکو بتا تا ہےروحانی علاج کے لئے ،ہم نے کم از کم ایک سوبچوں سے انٹرویو کئے ہیہ حیااور یا کدامنی کتاب جوانص ہے،اسکوہم نے حقیقت برمنی بنایا ہے ایک سو بیج جوان گناہوں میں ملوث رہے تھے ،انکوہم نے یوچھاکہ بتاؤ بھی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یا قاعدہ انٹرویو کیا مختلف ملکوں میں بیہ بات سامنے آئی کہاس وقت اس گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کاسیلفون ہے S.M.S

میسج سیمیج بین خرچہ بھی کوئی نہیں اور بیڈروم میں مبل کے اندرے ایس ایم ایس منبے ہوئے ہیں ماں باپ کوکیا پہ کہ بیٹامیسے سن رہاہے یا بیٹی سن سن رہی ہے ایک دوسرے کومبح کے وقت جگاتے ہیں وہ اسکو جگار ہاہے وہ اسکو جگارہی ہے اورسیل فونوں میں بجائے بیل کے اوپر سے وائیبریشن آ گئی بیا ایک نئ مصیبت کہ اگر کسی کے پاس ہے بھی تو بھی پہنہیں چاتا اسلئے اپنے گھروں میں سیل فون کااستعال کمٹیڈر کھئے، فقط کام کی حد تک ، فقط بزنیس کی حد تک اورآج کل تومدرسہ میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بیل فون ہے، ابھی میں ایک ملک ہے آیا ہوں تو وہاں ایک عالم کہنے لگے میں نے اپنی کلاس کے بچوں کی اچا تک تلاشی لی تو نوجھوٹے بچوں کی جیبوں سے سل فون نکلے،اسلے یہ چھیا ہواد تمن ہے آج بہانے بڑے ہیں ابو میں اسکول میں موتی موں تو پھر بتا نا پڑتا ہے میں کہاں پر موں ، یہ سب بہانے ہوتے ہیں سب جھوٹ ہے ،مقصد کوئی ااور ہوتا ہے ،لہذا کوئی ضرورت نہیں نے نے موڈل کے فون لے کردینے کی اور ہارے سامنے توایسے کیس بھی آئے کہ جوبد کردار نو جوان ہوتے ہیں وہ خود سل فون لے کراس بچی تک پہنچادیتے ہیں، ماں باپ کو پیتہ ہی نہیں ہوتا کہ سل فون ہے یانہیں حالاں کہاس کے ہاتھ میں پہنچاہواہوتا ہے، بل بھی کوئی اور یے (اداکرنا) کرر ہا ہوتا ہے ہم نے کہا بھی تم نے الی حرکت کیوں کی کہنے لگے جی جہاں دل کی بات ہوتی ہے وہاں بل ک بات کیا ہوتی ہے؟۔

## سيل فون كانا جائز استعال

دومہینے پہلے ایک ملک کاسفر کر کے میں آیا اس ملک میں ایک باپردہ بکی فرصے میں آیا اس ملک میں ایک باپردہ بکی نے سل فون کے ذریعہ کسی نوجوان کے ساتھ اتنا تعلق بڑھایا کہ خفیہ نکاح اس باپ کو پیتہ نہیں چلا اورلڑ کے لڑکی کا نکاح ہو چکا تھا

اور یہ پردہ دار بچی ہے اور نیکوکارگھرانے کی بچی ہے، جب یہ واقعات پیش آنے کی بچی ہے، جب یہ واقعات پیش آنے گئیس تو پھر سمجھنا چاہئے کہ یہ کس قدر خطرنا کرچیز ہے، اسلئے اسکو میں ہیل فون کہتا ہوں یہ فون نہیں یہ خون ہے عز توں کا خون ہے، پکی بات ہے، اسلئے اس کا دشمن بنجا ہے اور اسکوبس مقصد کے لئے استعال سیجئے، ہمارے تجربہ میں یہ بات آئی کہ بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا، ہم کیارونا روئیں۔

# نا ياك رہنے والى عورت كى سزا

پھرنی الظینی نے ارشادفر مایا کہ میں نے ایک عورت کود یکھا کہ اسکے پیر
سینے پر بندھے ہوئے تھے اوراسکے ہاتھ اسکے سرپر بندھے ہوئے تھے پوچھا
گیاا اللہ کے نبی یہ کون تھی نبی الظینی نے ارشادفر مایا یہ وہ عورت تھی جو پا ک
اورنا پا کی کا خیال نہیں رکھتی تھی اور عور توں میں پا کی نا پا کی کا بڑو اسئلہ ہے ،
بچوں کو بھی انہوں نے پالنا ہوتا ہے کھانے بھی انہوں بنانا ہوتا ہے نا وراگر یبی
پاکی اورنا پا کی کا مسئلہ نہ جانے تو پھر کیا ہے گا؟ اسلئے بچوں کو بالخصوص اس قسم
کے مسائل معلمات کے ذریعہ سے سیھنے کا موقع دینا چا ہے اس لئے فرض
عسلوں میں بھی تا خیر کردی ہیں ، نمازیں بھی قضا کردی ہیں۔

# چغلخو رغورت کی سزا

نی الطین نے فرمایا میں نے پانچویں عورت کودیکھا کہ اس عورت کا چرا خزیر خزیرکا تھا اور باتی جیم گدھے کا تھا یہ اللہ کے محبوب فرمار ہے ہیں کہ چرا خزیر کا تھا اور باتی جیم گدھے کا تھا تو نبی الطین ہے ہوچھا گیا اے اللہ کے نبی کس وجہ ہے؟ تو نبی الطین نے فرمایا اس وجہ ہے کہ اسکے اندر فیبت کی عادت تھی اور دور کی تھی اسکے اندراو پر سے کچھا اور اندر سے کچھا اور مال کے سی سنائی باتوں ہی پریقین نہیں کرنا چاہے، یہ نی سنائی باتیں پریقین نہیں کرنا چاہے، یہ نبین سائی باتیں پریقین کیا ہے کیا ہیں جہوں کیا ہیں جاتھی ہے کہ اسکے کیا ہیں جاتھی ہونے کیا ہیں جاتھی ہے کہ اسکے کیا ہیں جاتھی ہونے کیا ہیں کیا ہے کہ اسکے کیا ہیں جاتھی ہونے کیا ہیں کیا ہے کہ کیا ہونے کیا ہیں کیا ہے کہ اسکے کیا ہیں جاتھی ہونے کیا ہیں کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہیں کیا ہے کہ کیا ہونے کیا ہیں کیا ہونے کی کیا ہونے کیا ہم کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہیں کیا ہونے کی کیا ہونے کیا ہونے

ہیں، خاص طور پریہ جو چفلخوری ہے نامیہ بہت ہی خطرناک بیاری ہے۔ حسد کرنے والی عورت کی سز ا

پھرنی الکی الکی الکی است نے ارشادفر مایا کہ میں نے چھٹی عورت کود کھا کہ اسکی شکل کتے کی تھی اور پا خانہ کے رہتے ہے باہرنکل جاتی تھی انگارے جارہے شے نکل رہے تھے اور شکل اسکی کتے کی مانند کتے کی طرح بھونک رہی تھی ،فرشتے اسکو گرز ماررہے تھے اور وہ کتیا کی طرح بھونک رہی تھی ،فرشتے اسکو گرز ماررہے تھے اور وہ کتیا کی طرح بھونک رہی تھی ، پوچھا گیا کہ یہ کون تھی تو بتایا گیا یہ حسد کرنے والی اور دوسروں براحمان جتلانے والی تھی آخرت کے معاملات تھی سنور سکتے ہیں جب براحمان جتلانے والی تھی آخرت کے معاملات تھی سنور سکتے ہیں جب دنیا میں ہم اپنی زندگی کوسنواریں گے۔

### عجيب خواب

ایک آدمی کاواقعہ کھا ہے کہ اس نے اپی بٹی کو بڑا ناز ونعت سے پالا کہ میری
بٹی بڑی بیاری ہے خوبصورت ہے ، عقل مند ہے اور اسکو مار ڈن تعلیم دلوائی ، وہ
بے پردہ پھرتی تھی اللہ کی شان کہ جوانی میں اس بچی کوموت آگئ باپ نے
خواب دیکھا تو خواب میں اپنی اس بچی کا سر بالکل بالوں کے بغیر کھو بڑی ہے
اور اسکے دونوں ہونٹ بالکل جیسے کسی نے کاٹ دیے ہوں اسکے دانت
نظر آرہے تھے اور ہاتھ اور پاؤں زخی ہیں اس حالت میں اسکوخواب میں
دیکھا، اس نے کہا بٹی کیا ہو؟ ا کہنے گئی ابا جان جب میں یہاں آئی تو بچھے
فرشتوں نے کہا تو نگے سر پھرتی تھی تھے اسکی سزا ملے گی، چنا نچہ میرے سرکو بڑا
بنادیا گیا، میرے ایک ایک بال کو بڑی درخت کی طرح بنا دیا گیا اور پھر فرشتوں
بنادیا گیا، میرے ایک ایک بال کو بڑی درخت کی طرح بنا دیا گیا اور پھر فرشتوں
نظر میں سے ایک ایک بال کو اکھاڑ ااتی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں
بنادیا گیا اسکو ایک فرشتہ نے کہا اچھا تیرا تو وضو بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا تھا یہ
تو کیا اسے ہونؤں پر لگاتی تھی ، اسکوا تار نے کے لئے جب او پر کے میرے
تو کیا اسے ہونؤں پر لگاتی تھی ، اسکوا تار نے کے لئے جب او پر کے میرے

مونٹ کو کھینچاتو میرے دانتوں تک پورا **گوشت اسکے ساتھ ھنچ گیا، پھرینچے کا سمھینچ**ا بھروہ کہنے لگے ہاں تی<sub>را</sub>عسل بھی نہیں ہوتا تھا کہ تیرے ناخنو ں ربھی کچھ لگاہوا تھا توانہوں نے میرے ناخنوں پر جونیل یالش تھی اسکوا تار نے کے لئے جو کھیخاتومیرے سارے ناخن ہی تھینج گئے اباجان اب میں اس حالت میں ہوں،آج ہما گراینی بچیوں کودین اسلام کی تعلیم نہیں دیں گےتو کل ان پیچاریوں کے ساتھ پیتنہیں آخرت میں کیامعاملہ ہوگا؟ مردول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کودینی تعلیم دلوا ئیں، تقوی پر ہیز گاری کی زندگی سکھا ئیں تا کہاسی زندگی میں وہ اینے رب کومناسکیں این آخرت کو بناسکیں آج وقت ہے جتنا بھی برا کوئی كنهگار ہوا گروہ توبہ كرلے گا اللہ تعالى اسكے زنا كا گناہ اسكے جھوٹ كا گناہ غيبت كا گناه جوبھى گناه ہوگا اللہ تعالى سب گنا ہوں كومعاف فر ماديں گے.

اسلئے آج ہم اینے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنالیں یااینے ہاتھوں سے بگاڑ لیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کوسنوارنے کی توفیق عطافر مائے و آخر دعو اناعن الحمد لله رب العلمين

# منا لِمِي أَنْهُ

دل مغموم کومسر ورکر دے دل بے نور کو پرنو رکر دے

فروزاں دل میں شمع طور کردے یہ گوشہ نو رہے پر نو رکر دے

مر ا ظا ہر سنو ر جائے اکہی مرے باطن کی ظلمت دور کردے

مئے وحدت بلامخور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے

نەدل مائل ہومیر اانکی جانب جنہیں تیری عطامغرور کردے

ہمیری گھات میں خودنفس میرا خلافیاس کو بے مقد در کردے

 $\theta_{max}$ 



| صغیر منظم |                                                  |                          |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|           | <u> ئەسىسىسىساۋلىن</u><br>سىسىسىسىساۋلىن         | نبر <sup>غ</sup> ار<br>ا |
| 177       | ۋىر <u>سےرو نے</u> والا<br>سى مەھىر مە <b>رە</b> |                          |
| 179       | رکی آگ کا فرق                                    |                          |
| 179       | اً گ ہے خلاصی                                    | ۳ البهم کی آ             |
| 12.       | ن؟                                               | ۴۰ الصل کو               |
| 121       | يعت فرشته                                        |                          |
| iLi       | ےا کابرین ڈرتے تھے<br>۔                          | II R                     |
| 127       | يدا كتناهو؟                                      | ∠ ∭خوف خ                 |
| 124       | نُو <b>ن</b>                                     | 4 119.79                 |
| 124       | هی رونے لگے                                      | ٩ ∭جبريَّيْنَ؟           |
| اكر       | ت                                                | ١٠ الفظ خشيه             |
| 140       | من کی پیچان                                      | ا الصحیح مو              |
| 120       | بہ ہے آئیں                                       | . ин                     |
| 120       | رچشمه                                            | ۱۳۰ چیثم اور             |
| 127       | اورڈ رنے کا حکم                                  | ۱۳ ارونےا                |
| 122       | کےاقبام                                          | ۱۵ 🛮 رونے                |
| . '4      | حضور کے فراق میں رونا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ۱۲ الصحابه کا            |
| IAT       | میں صحابہ ﷺ                                      | کا ارونے                 |
| IAP       | بروتا ہے؟                                        | ۱۸ کون کر                |
| ١٨٣       | غارويا؟                                          | ١٩ کون ک                 |
| 100       | بروتا ہے؟<br>غارویا؟<br>اِت                      | ۲۰ اجرعظیم               |
| 100       | اتا                                              | ۲۱ عجيب                  |
|           |                                                  |                          |



مارے بڑے عجیب دی رمایا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے کر فرمایا کہ تم مجھ ہے محبت کر واور کفار سے تم میشنی رکھو، تو اے اللہ ہم نے تیری وجہ سے کفر سے اور کفار کے طریقوں سے دل میں عداوت پیدا کر لی اے اللہ ان دشمنوں کو اور ہمیں جہنم میں اکٹھانہ فرمادینا جب ہم نے آپ کی خاطران سے عداوت کی ہے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا اے اللہ آپ کیسے پند فرمائیں کے کہ ان دشمنوں کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ میں اکٹھا فرمائیں۔

﴿ حضرت بيرذ والفقاراحمه صاحب نقشبندي منظله ﴾

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد....! اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّمَا يَحُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [مَنُ بَكَىٰ مِنُ خَشْيَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ] شبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ

رَبِ حَدِيْ وَرُبِ الْعَالَمِيْنِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُو سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُو سَلِّمُ

اللّٰدَ کے ڈر<u>سے</u>رونے والا

رسول الله علیه النار الله تعالی رب العزت کے خوف وخشیت کی وجہ سے رو پڑا حرم الله علیه النار الله تعالی اس پرجہنم کی آگ ہے اس پرجہنم کی آگ ہے اور صدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ ونیا کی آگ ہے سر گنازیادہ گرم اور خت ہے چنانچے صدیث پاک میں فرمایا [نار کم هذه احدو سبعون جزء من نار جهنم] یہ تمہاری آگ کا اکہتر وال حصہ ہے، تواگر دنیا کی آگ کھی مارے جسمول کو جانے کہ اگر جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ ای لئے صدیث ہارے جسمول کو جانم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ ای لئے صدیث ہارے ورایک انسان سورج غروب ہونے کی جگہ پر کھڑ اہوتو وہ انسان جل کر جانے اور ایک انسان سورج غروب ہونے کی جگہ پر کھڑ اہوتو وہ انسان جل کر خاک ہو جائے گا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر دوز خیول کو جو بین نا آگر اس پ بینہ میں سے ایک قطرہ احد بہاڑ کے او پرڈ الیس تو وہ بھی پسینہ آئے گا آگر اس پ بینہ میں سے ایک قطرہ احد بہاڑ کے او پرڈ الیس تو وہ بھی

149

یکھل جائے۔

د نیاوجهنم کی آگ کا فرق

دوزخ کی آگ اوردنیا کی آگ میں پچھفرق ہا ایک فرق تو یہ ہے کہ دنیا کی آگ ہرنیک اور بدکوجلاتی ہے، عام دستوریہ ہے چنانچ حضرت جرجیس القینی اللہ کے پیغمبر تھا آگ ہرنیک اور بدکوجلا یا جضرت موٹی القینی کی زبان انگارہ رکھنے کی وجہ ہولی گئی تھی ، عام دستوریہ ہے ہاں جب اللہ تعالی جا ہے ہیں تو نہیں بھی جلاتی جیے سیدناابرہیم القینی کے بارے میں فرمایا ﴿ قلنایانالہ کونی بر داو سلاماعلی سیدناابرہیم القینی کے بارے میں فرمایا ﴿ قلنایانالہ کونی بر داو سلاماعلی ابوا ھیم ﴾ مگریداللہ رب العزت کی قدرت تھی عام سنت مبارکہ بہی ہے کہ آگ جلاتی ہی ہیک آگ وہ فقط گئہ گاروں کوجلائے گی برے کو بھی جلائے گی برے کو بھی جلائے گی بیکن دوزخ کی آگ وہ فقط گئہ گاروں کوجلائے گی اور نیکوں کودہ پچھ جاتی ہے جب کہ جہنم کی آگ گئی ارمؤمن کی آگ کوئم کردیتا ہے، اس لئے آنسووں سے بچھ جاتی ہے ،مومن کا نورائیان جہنم کی آگ کوئم کردیتا ہے، اس لئے مومن جب پلھراط سے گذریں گے، تو جہنم پکارا شھے گی آ اسرع یامومن آگ مومن جب کو بھی بھو کے اس عامومن آگ کو بھی بھو کے اس عیامومن آگ کو بھی بھو کے اس کے مومن جلدی کر آفان نور کی اطفا ناری آئیرے ایمان کے نور نے تو میری آگ کو بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھو کی اسرع یامومن آگ کو بھی بھاؤالا۔

# جہنم کی آگ سے خلاصی

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جوآ دمی مغرب کے بعدسات مرتبہ پڑھے[اللہم الجونامن النار] تواللہ رب العزت اس بندے کوجہنم سے خلاصی عطافر مادیتے ہیں، تاہم جہنم کاڈر، اللہ تعالی کاڈر، ہروقت مومن کے دل میں ہوتا جائے۔

### افضل كون؟

عبدالله ابن مبارك مرحمدث گذرے میں ان ہے كسى نے يو جھاكه حضرت دوآ دمی ہیں ایک محامدتھا جوشہید ہو گیااور دوسرااللہ تعالی سے ڈرنے والا تو دونوں میں ہے آپ کے نز دیک کونسا افضل ہے تو انہوں نے فر مایا الله رب العزت سے ڈرنے والامیرے نزدیک زیادہ فضیلت رکھتاہے اسلئے کہ يروردگارعالم فرماتے بي ﴿ يَاتُيهَا الَّذِينَ آمَنُو اقُو اَنْفُسَكُمُ وَاهْلِيكُمُ نَارًا ﴾ إ ایمان والو! اینے آپ کواوراینے گھر والوں کوجہنم کی آگ سے بچاو،تو جہنم کی آگ سے بچانے کاممیں تھم عطافر مادیا گیا،اسلئے اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ فَاتَّقُو االنَّارَالَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ الله تعالى تمهيل وراتا ب اس آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں ایک جگہ فر مایا ﴿ فَانْذَرُ تُكُمُ نَارُ اتَلَظَّرِ ﴾ میں تمہیں بھر کتی ہوئی آگ ہے ڈراتا ہوں اور قرآن مجید میں اَيِكَ جَلَّهُ بِهِ لَهُمُ مِنْ فَوُقِهِمُ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِوَمِنُ تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ ﴾ جَنمى جہنم یں ایسے ہو نگے کہ ان کے او پر بھی آگ کی تہیں ہونگی انکے نیچے بھی آگ کی تہیں ہونگی ،اس کئے اسکو ﴿ نَذِيرِ ٱلِلْبَشَرُ ﴾ کہا گيا ڈارنے والی الله تعالی قرآن مجيدين فرماتے بين ﴿إِنَّهَالَاحْدَىٰ الْكُبَرُ ﴾ يه بهت بوي چز ب، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم سے زیادہ کسی خوف ٹاک چیز سے بندول کوئبیں ڈرایااور یہ جہنم ایس کہ جس دن سے یہ پیدا کی گئ میکا ئیل اللَّنظاما اس دن ہے بھی بھی ہنے ہیں ہیں۔

### سخت طبيعت فرشته

نی الطین معراج پرتشریف لے گئو آپنے سب فرشتوں کود یکھا توانہوں نے سلام کیاا سقبال کیااورائے چہرے پرخوشی کے اثرات نظرآئے ایک فرشتہ ایساتھا کہاس نے سلام تو کیا مگر چرے کے اوپر بالکل اجنبیت تھی تو نی الطیخ آئے جرئیل القلائے ہوجھا جرئیل ابرفرشتہ نے سلام کیا اور بھی نے اسکے چرے پرسکراہٹ دیمی شکفتگی دیمی، یکون ہے کہ جس کے چرے کے او پراتی اجنبیت ہے؟ ذرا سکراہٹ نظر نہیں آئی! کہنے گئے اے اللہ کے مجبوب! یہ جہنم کا داروغہ" مالک"نای فرشتہ ہے اسکے چرے پر بھی مسکراہ نے نہیں آئی ایسا سخت طبیعت اللہ تعالی نے اسکو بنایا ہے۔

### جس سے اکابرین ڈرتے تھے

ا یک جگرفرمایا ﴿ والَّذِیْنَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشُفِقُونَ ﴾ اس لئے وہی لوگ جنت میں جا کہیں گے جود نیامیں عذاب اکبی سے ڈرنے والے ہو نگے اوروہ جنت میں جا کہیں گے ایک دوسرے کو ﴿ إِنّا کُناً قَبَلُ فِی اَهْلِنَامُ شُفِقِیْنَ ، فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَاوَوَ قَاعَذَابَ السَّمُومُ ﴾ جہنم کی آگ الی ہے ذراتوجہ سے سنے اور ول کے کانوں سے سنے اس جہنم کی آگ اللہ سے اللہ تعالی نے اپ مجبوب کو بھی درایا ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں اس بات کا اللہ رب العزت نے اپ مجبوب کو بھی درایا ہے اس آگ سے، قرآن عظیم الثان سنے اللہ رب العزت ارشا وفر ماتے درایا ہے اس آگ سے، قرآن عظیم الثان سنے اللہ رب العزت ارشا وفر ماتے میں ،اے مجبوب ﴿ وَ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### خوف خدا كتنابهو؟

نی الظیم نے ارشادفر مایالوگوا تمہاری مثال ایس ہے جیسے کوئی شمع جلائے تو پینے اس شمع کی وجہ سے جہنم کی تو پینے اس شمع کی طرف بھا گتے ہیں تم خواہشات کی اتباع کی وجہ سے جہنم کی

طرف بھاگ رہے ہومیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کرتمہیں پیچھے ہٹار ہاہوں ،اللہ تعالى نة قرآن مجيد ميل فرشتول كوبهى جنم كي آك سدة راياب ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي اللهُ مِّنُ دُونِه فَذَالِكَ نَجُزِيُهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجُزِكِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ كم فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی کہے گامیں الہ ہوں تو ہم ان فرشتوں کو بھی دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، تو یہ خوف خدااس حد تک ہونا جا ہے کہ بندے کو گنا ہوں ہے بچادے محبت الہی کی کوئی انتہائہیں خوف خدا کی انتہا ہے خوف خدا کی انتہا یہ کہ جس سے بندہ گناہوں ہے ج جائے اتنا خوف کا فی ہے، گرمحبت کی کوئی حد نہیں جتنابندہ الله رب العزت کی محبت میں بوھ سکتا ہے اتنااسکو بوھنے کی کوشش کرنی چاہئے،تو خوف خدابھی اللہ تعالی کی نعمت ہے بھی تواسکی ہی ہے بندہ گناہوں سے چ سکتا ہے،مفسرین نے اس کی دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمٰن میں جہاں این نعمتوں کا تذکرہ فرمایا وہاں ارشادفر مایا ﴿ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتَن ﴾ كه وُرن والي كيلي وجنتي بي اور آ ك فرماديا ﴿فباَي الآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَان ﴾ تم اين رب كى كون كون ي نعتول کوجھٹلا وُ گے، تواس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کااتنا خوف جو بندے کو گناہوں ہے بچالے ریجی اللہ تعالی کی نعمت ہے۔

### اكابركاخوف

ہمارے اکابر جب جہنم کے تذکرے سنتے تھے انکی حالت بدل جایا کرتی تھی چنانچ فضیل بن عیاضؒ کے بیٹے کا نام تھاعلی ، انکی تو حالت بیتھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی سورۃ القارعۃ پڑھ دیتا تھا تو وہ سورت کے درمیان ہی بے ہوش کر گر جایا کرتے تھے ، اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں کرتے تھے ، اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں بیسورت کمل سننے کی تو فیق عطافر مادے ، قاری پڑھنا شروع کرتا تھا یہ بے ہوش ہوجاتے تھے ، ایسالگنا تھا کہ جیسے وہ لوگ جہنم کو اپنی آئھوں سے دیکے در ہے ہول ،

اولیں قرٹیؒ کے بارے میں آتا ہے کہایک دفعہ ایک گلی میں سے گذرے جہاں لو ہارکی بھٹی تھی ، او ہارکی بھٹی پرنظر پڑی تو بیاسی وفت بے ہوش کر گر گئے لو ہار کی بھٹی کود کھے کرانکوجہنم کی آ گ یا دآ گئی کہ اس بھٹی کی آ گ میں لوہے کوگرم کریں ، تولوما پکھل جاتا ہے، جب بندے کوڈالیں گے جہنم کی آگ میں توبندے کا کیا حال ہوگا؟اسلئے روایت میں آتا ہے جس بندے کوجہنم کا سب سے تھوڑ اعذاب ہوگااسکوآ گ کے دوجوتے بہنائے جائیں گےاوروہ جوتے اسے گرم ہو <u>نگ</u>ے کهاس بندے کا د ماغ ہنڈیا کی طرح ابل **ر باہوگا۔** 

جبرئیل بھی رونے لگے

چنانچہ ایک مرتبہ جبرئیل الطفیلا تشریف لائے اورانہوں نے نبی الطفیلا کے سائے جہنم کا تذکرہ کیاتو حدیث یاک میں آتا ہے کداس جہنم کے تذکرے کون کراللہ تعالی کے بحبوب اتناروئے کہ جبرئیل الطبیعیٰ کوبھی رونا آ گیا۔

### لفظخشبت

ایک لفظ ہے حدیث میں 'خشیہ الله'' جورویاالله تعالی کی خثیت سے امام راغب اصفها في المفردات مين لكهة بين الخشوع الضواع كديد شوع تضرع کا دوسرانام ہے، گر گرانے، ڈرنے کا دوسرانام ہے، [واکٹو مایستعمل فی مایو جدعلی الجوار ح]اوربیاستعال ہوتا ہے اکثر جو کچھانسان کے اعضاء پر یایا جاتا ہے، چنانچیامام غزاکی نے لکھا ہے کہ جس طرُح انسان آگ جلائے تو دھواں نکلناضروری ہے، دھویں ہےآگ کی بیجان ہوتی ہے، درخت لگا کیں تو پھل آگی بیجان ہوتی ہے، اس طرح جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کاخوف ہوا سکے اعضاء کے دیکھنے سے ہی اسکے دل کے خوف کاانداز ہ ہو جاتا ہے الیابندہ مجھی توروتا ہے، مجھی تڑپتاہے، بھی اللہ کے خوف سے کا نیتا ہے اور بھی الله كي يا د مين آمين بھرتا۔

کیوں دل جلوں کےلب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو ممکن نہیں کہ آگ گئے اور دھواں نہ ہو

تو دل جلوں کی زبان پرتو پھرآ ہیں ہوں گی \_

آ ہیں بھی نکلتی ہیں گر د ل میں لگی ہو ہوآ گ تو موقو ف دھواں ہونہیں سکتا

صحیح مؤمن کی پیجان

چِنانچِة رآن مجيدكي آيت ﴿ أَلَمُ يَانَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوااَنُ تَخُشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكُو اللَّهِ ﴾ اس آيت يس امام رازيٌ فَرمات بي كه ان المؤمن الايكون مؤمنافي الحقيقة الابخشوع القلب، كممومن حقيقت يسمومن بوبي نہیں سکتا، جب تک اسکے دل میں اللہ کاخوف نہ ہو، جب تک اسکے ول میں خشوع نه مو، چونكه الله رب العزت فرمات مي ﴿ تَقُشَعِرُ مِنْهُ جُلُو دُالَّذِينَ ينحشون ربَّهُم المامغزالي فرمات بين كه خشيت كامطلب موتا بعض اوقات اعضاء کے اندرسکون ہوناظمانینت کا ہونااسکوبھی خشیت کہا گیااور کئی مرتبہ بندہ تزیاہے، کی مرتبہ بندہ آہیں بھرتا ہے اور کی مرتبہ بندہ رویڑتا ہے ہیہ سب كى سب اس خشوع كى نشانياں ہوتى ہيں، وہ اسكى تفصيل لكھتے ہيں وہ كہتے ہیں اگرنماز میں دیکھا جائے گا تو خشوع کا مطلب طمانینت اعضاءلیا جائے گا جیسے نی النظیلانے ایک آ دمی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگراس بندے کے دل میں خشوع ہوتا تو اسکے اعضا کے اندر تھبراؤ ہوتا ، تو نماز میں خشوع کہیں گے کہ اعضاکے اندر جماؤ بھہراؤ ہو، ذکر کی حالت میں بندے کاخشوع کیا کہ اسکے ادیرگر گرانے کی کیفیت طاری ہو،اسکے اویررونے کی کیفیت ہواوروہ اللہ

تعالی کے سامنے ڈرنے کانینے لگے اس کوخشوع کہتے ہیں

ڈرکی وجہ ہے آئیں

ڈر کی وجہ سے بھی آ ہیں نکلتی ہیں ،محبت کی وجہ سے بھی آ ہیں نکلتی ہیں اسلیے اللہ تعالی نے سیدنا ابرہیم النے کے بارے میں فرمایا، ﴿ان ابر هیم النَّافِ حلیم ﴾ كه 'مير بارجيم بزعليم تصاورآ بين بحرنے والے تھے'اواہ كہتے ہيں آبیں بھرنے والے کو چنانچہ روح البیان میں لکھاہے والاوًا ۱،۱ الخاشع المتضرع]اوّاہ كہتے ہيں جس كے دل ميں خشوع ہوجس كے دل ميں خضوع ہواور بیجی ذہن میں رکھنا کہ جب بندے کی آ ہ نکلتی ہے تووہ پھرآ وز سے نکلتی ہے آہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے چنانچہ امام بخاریؓ لکھتے ہیں ایک شاعر کا شعر ارحلهابليل ططأهاآهته رجل الحزين

لعِنی اوٰمُنی آ واز ٹکا<sup>ل</sup>تی ہے جیسے بندے کی آ ہ ہوتی ہےتو وہ فر ماتے ہیں کہ پیٹم

ناک مرد کی طرح آہیں بھرتی ہے۔

خاموش رہ کے دل کا نکلتانہیں غیار اےعندلیب بول دہائی خدا کی ہے

تڑپنا تلملا تا ہجر میں رورو کے مرجانا ☆ ہے شیو دعاشقی میں پیمریضان محبت کا ایک ثاعرنے کہا

فرطغم نے کیاصد جاک میرادامن صبط آ ساں تک گئی آ واز میر بے نالوں کی

توجب بندہ اللّٰدرب العزت كى محبت ميں روتا ہے تو صاف ظاہر ہے كہ پھر اسکے منہ ہے آئیں نکلتی ہیں اللّٰدربِ العزت کے ڈرمیں وہ کا نب رہاہوتا ہے۔ فيتم اور چشمه

[عين بكت من خشية الله]وه آنكه جوالله تعالى كى خشت كى وحه \_\_

رويري الله تعالى اس آنكه كوجنم يرحرام فرمادية بيس عربي ميس عيين كالفظ آئھوں کیلئے بھی استعال ہوتا ہے (چیٹم کے لئے )اور **عیین** کالفظ چشمہ کے لے بھی استعال ہوتا ہے عیناً فیھاتسمی سلسبیلا کو چشم کے لئے بھی پیلفظ استعال ہوتا ہے اور چشمہ کے لئے بھی ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق ہے ☆ ..... جس طرح چشمہ یائی کے بغیر بے کار ہوتا ہے ایسے ہی مؤمن کی چثم آنسو کے بغیر برکار ہوتی ہے۔ 🖈 ..... چشمہ کے یانی سے دنیا کاباغ لگتا ہے اور چیٹم کے یانی ( آنسو ) ہے آخرت کا ہاغ لگ حاتا ہے۔ 🖈 ..... چشمہ کے پانی کی فصل فانی ہوتی ہے کین چثم کے پانی سے جو صل گئی ہے وہ ہمیشہ دائمی ہوا کرتی ہے۔ انی سے ظاہر کی نجاست دور ہوتی ہے ادر چیٹم کے یانی ہےانسان کے باطن کی غلاظت دور ہوتی ہے۔ 🖈 ..... چشمہ کے یائی سے ظاہر کا وضوا نسان کر لیتا ہے اورچشم کے یانی سے انسان کے باطن کا وضو ہوجا تا ہے۔ 🖈 ..... نیز چشمه کایانی میزان میں نہیں تولا جائے گا مگرانسان کی چثم سے نکلا ہوایانی قیامت کے دن میزان میں بھی تولا جائے گا، بلکہ حدیث یا ک میں ہے سند کے ساتھ بات کرر ہاہوں میزان میں ہر چیز كاوزن ہوسكے گا،كيكن مؤمن گنبگار كے ندامت ہے نكلے ہوئے آنسواتنے وزنی ہوں گے کہ میزان میں اسکا حساب بھی کرنامشکل ہو جائے گا۔ رونے اور ڈ رنے کاحکم

چنانچہ صدیث یں ہے:[عن عبدالله بن عمرٌقال قال النبی مُلْطِّلُهِ تضرعواوابکوافان السموات والارض والشمش والقمر والنجوم یبکون من حشیة الله]" عبرالله ابن عمرٌ فرماتے بیں کہ نبی الطبیہ ارشادفر مایا ڈرواوررویا کروکہ زمین وآ سان سورج اور چا نداورستارے سب کے سب الله رب المعزت کے خوف سے روتے ہیں' اسلئے فرمایا اگرتمہیں حقیقت کا پنہ چل جائے کہ مہیں کس کس امتحان سے گذرنا ہے یعنی بل صراط کے اوپر سے گذرنا ہے ﴿ فلیضحکو اقلیلا ولیبکو اکثیر ا ﴾ "تم ہنوتھوڑ ااور رووزیادہ "اسلئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی آخرت کے معاملات سوچیں گناہوں کوسوچیں اور پھر اللہ تعالی سے روروکر معافیاں مانگیں۔

رونے کے اقسام

علماء نے لکھا ہے کہ رونے کی مختلف اقسام ہیں،سب سے پہلی قتم ﴿ ا﴾ .... مصیبت کے اویرروناکس انبان برکوئی مصیبت آجائے تو فطرة بندہ رویر تاہے، جیسے طالب علم قبل ہوگیا،روئے گا،ریزلٹ نکلتاہے تو کتنے لوگوں کوروتے ہوئے دیکھا بھی کوکاروبار میں بڑانقصان ہوجائے بے اختیارآ نسونکل پڑتے ہیں ،تو مصیبت کےاویررونا بیانسان کی فطرت ہے۔ ﴿٢﴾....ایک ہے کسی کے فراق میں رونا کسی کی جدائی میں رونا جیسے نی الطّیع کے بیٹے سیدنا ابراہیم "فوت ہو گئے تو نبی الطّیع الکو جنت البقیع میں دنن فر مارے تھیاں وفت آپ کی مبارک آنکھول سے آنسو بہدرے تھے، ایک صحابی نے دیکھا تو حیران ہوئے، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی آپ بھی رور ہے بیں نی النیک نے فرمایا [العین تدمع و القلب یحزن] دل مغموم ہے آگھ روتی ہیں[وانابفراقک یاابراہیم لمحزونون] اے ابرہیم ہم تیری جدائی کے اندر ممکین ہیں، تو فطرتی چیز ہے مال باپ فوت ہول تو اولا درولی ہے اولا دفوت ہوتو ماں باپ روتے ہیں،جس ماں کا بچہ فوت ہوجائے اسکور لانے کے لئے مرثیہ خوال کی ضرورت نہیں ہوتی ، وہ د کھاور در د کی وجہ ہے م

خودرور ہی ہوتی ہے، چنانچے حضرت بوسف الطبیل کی جدائی میں حضرت لیقوب الطیلا بھی روئے تھے، فطری محبت ہوتی ہے ،اتناروئے اتناروئے كه ﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيــــم ﴾ روروك اكل آتكيس سفید ہوگئ تھیں، بینائی چلی گئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنابزادل تو ہونا چاہئے کہ بندہ اس غم کو برداشت کر سکے، گریعقوب الطیخ کارونا دووجہ سے تھاایک رونااس وجہ سے تھا کہ وہ سجھتے تھے کی میرے بیٹے کواللہ نے جنتی حسن کانمونہ د مالبذاجنتی حسن جدا مونے کی وجہ سے وہ رویا کرتے تھے، ﴿ ماهذابشراان هذاالاملك كريسم الوردوسراليقوب الطيلااس وجدسروت تهكد بچین میں میرا بچه جدا ہو گیاا سکی سیح ایمان کی تلقین بھی نہیں کر سکے معلوم نہیں وہ کس حال میں میرا بیٹاد نیاہے رخصت ہوااس دجہ سے روتے تھے اس کئے جب خوشخبری دینے والے نے آگر بتایا کہ آپ کے بیٹے پوسف الطّلِعلازندہ میں تو یقب الطیعیٰ نے پہلی بات یہ یوچھی کہ تونے اککوکس دین پریایاس نے کہا كه ميس نے الكودين اسلام يريايا يعقوب الطيك فرمانے لكے[ الآن تمت نعمة ربى] كەمىر ئرب كى نعت اب مجھ يركمل موگى كەمىرابىيا بھى سلامت ہاس کادین بھی سلامت ہے، تو فراق میں لوگ روتے ہیں،

## صحابه كاحضور كے فراق میں رونا

محابہ کرام نی الطیع کے فراق میں رویا کرتے تھے چنانچ سیدنا بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب نی الطیع نے پردہ فرمایا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ پہلے تو یہاں محبوب کا دیدار ہوتا تھا میں مسجد نبوی میں اذان دیتا تھا اب میں اگر محبوب کا دیدار نہیں کر سکوں گا چنانچہ انہوں نے ملک کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا چنانچہ انہوں نے ملک شام میں بجرت فرمالی، پھراسکے بعد انہوں نے اذان نہیں کی نی الطیع کی فراس نے مرف دومر تبداذان دی ایک اذان تو جب بیت فرقات کے بعد حضرت بلال نے صرف دومر تبداذان دی ایک اذان تو جب بیت

مدارسول اللدير كينيح فلم

المقدس فتح ہوا حضرت عمرٌ کے زمانہ میں ،اس وقت صحابہ کا دل بچل اٹھااور صحابہ كرام نے كہاامير المؤمنين آپ بلال ہے كہتے بياللہ كے محبوب كے مؤذن تھے آج ذرایادتازہ ہوجائے اور بیت المقدس میں انکی اذان ہوجائے توبلالؓ نے توا نکارفر مایا جب امیرالمؤمنین نے تھم دیااب انکار کی گنجائش نہیں تھی توایک توانہوں نے قبلۂ اول میں اذان دی نبی الطیخا کی وفات کے بعد پھرایک مرتبہ شام میں رات کوسوئے ہوئے تھے نی الطیفا کا دیدار ہوا تو محبوب نے فرمایا کہ بلال کتنی بے وفائی ہے اتنا عرصہ گذر گیاتم ہماری ملاقات کے لئے بھی نہیں آتے بس اس خواب کے آتے ہی اٹھ بیٹھے این بیوی سے کہا کہ میری اونٹنی تاکرواورمیں اب مدینہ جارہاہوں چنانجہ شام سے مدینہ طیبہ کاسفرکیااب جب مدینه طیبه میں آئے تو نماز کاوقت بھی تھا صحابہ کرام کی جاہت تھی کہ ہم نبی الطبعان کے زمانہ کی اذان سنیں، محبوب کی یادتازہ ہوانہوں نے انکارفرما دیاچنانچہ سیدناحسن اورسیدناحسین دونول شنرادول نے اپنی تمناظا ہرکی کہ جاراجی جاہتاہے کہ ہے کہا ہے ناناکے دورکی اذان سنیں اب شنرادوں کی خواہش تمناالی تھی کہ اسکاانکارنبیں کر سکتے تھے چنانچہ کہنے گے اچھامیں اذان دیتا ہوں بلال نے اذان دین شروع کی اب احیا تک جب مدینه میں صحابہ نے بلال کی آواز سی جس آواز کووہ دورِ نبی میں سنا کرتے تصفوائے دل میں نبی الطیفی کی یاد تازہ ہوگئ صحابہ کرام تو مرغ نیم بل کی طرح رونے لگ گئے ایک آواز بلند ہوئی حدیث یاک کامفہوم کہ مدیند کی عورتیں وہ بھی اینے گھرسے جا دریں سر پر کر کے معجد نبوی کی طرف بھا گیں اور اس وقت ایک عجیب کیفیت پیدا موئی که جب عوتیں بھی رور بی تھیں مرد بھی رور ہے تھے ایک چھوٹے یے نے جومال کے کندھے پر بیٹھا تھااس نے بلال کود یکھا توایی ای سے یو چھنے لگاای بلال تواتے عرصہ کے بعدوالی آگئے تم بتاؤ کہ نی الطیعاد کب واپس آئیں گے؟۔

كہتے ہیں كہ حضرت بلال جب اشھدان مح

یقدرعلیه فسکت مغشیا علیه حباللنبی عُلَیْ این آپ پر قابونه رکھ سکے نبی النی کامیت میں بے قرار ہوکر نیچ گر گئے [وشو قاالیهم و اشتدعند ذالک بکاء اهل المدینه من المهاجرین و الانصار] مہاجرین اورانصاری مین میں اتی آوازیں بلند ہوئیں [حتی خوجت النساء من خمورهن] حتی کئورتیں بھی ای قازیں بلند ہوئیں [حتی خوجت النساء من خمورهن] حتی کئورتیں بھی ای فیادریں لے کریدہ کرے گھرول سے نکل کر مجدمیں اذان سننے کے لئے آگئیں شوقا الی النبی آلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے؟ بیتو وہی جانتا ہے جس کے دل میں گئی ہوئی ہے کہ نبی النسی کی محبت میں رونا کیا چیز ہوئی ہا تا ہے جس کے دل میں گئی ہوئی ہے کہ نبی النسی کی محبت میں رونا۔

ستلاوت قرآن میں رونا جوقرآن مجید کے مفہوم کو بجھنے والے قرآن مجید کے معانی کے جانے والے بیں وہ جب اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کچھے جگہوں پر جاکر پھروہ بے اختیار رویا کرتے ہیں چنانچہ صدیث پاک میں ہے توجہ سے سنے کہ تلاوت قرآن کے وقت جو خص رویا اللہ رب العزت کے اسکے لئے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں ای لئے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے [فان لم جنت کو واجب فرما دیتے ہیں ای لئے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے [فان لم تبکو افالیت اکو ا] جبتم عذاب کی آیتوں کو پڑھوا گررونہ سکوتو تم رونے والی شکل ہی بنالیا کرو، کیا بین اللہ کو تہما را بہروہ بی پیند آجائے۔

﴿ ٢ ﴾ .....ایک چوهی شم کارونا ہے گناہوں کویاد کر کے رونا چنانچے صدیث پاک میں
آتا ہے توجہ سے سنئے اب یہ عاجزا پنے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہے صدیث پاک
میں آیا مین تذکر خطایاہ جس نے اپنے گناہوں کویاد کیاوبکی عیناہ اورا کی
آئی سی رو پڑیں دضی منہ اللہ تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہوجاتے

﴿۵﴾ ۔۔۔۔عشق البی میں رونا محبت البی میں رونا ، چنانچہ صدیث پاک میں آتا ہے [من بکی ماشتیاق المولی فلہ جنة الماوی] جوانسان اللّٰہ کی پادِمیں محبت میں روتا ہے اللّٰہ رب العزت اسکو جنت ماوی عطافر مادیتے ہیں

حضرت موسی ﷺ کولن ترانی کاجب خطاب ہواتھا کہتے ہیں اس کے بعدزندگی بھرکسی نے ہنتا ہوانہیں دیکھا تھا،سیدہ حفصہ اُم المؤمنین فرماتی ہیں ایک مرتبہ بی ﷺ میرے یاس آرام فرمارہے تھا جا تک میں نے اپنے رخسار برکوئی گرم چیزمجسوں کی جب ہاتھ لگایا تو یانی! میں اٹھ بیٹھی تو کیاد یکھانبی ﷺ رور ہے تھے اور آپ کی مبارک آ تھوں کے جوگرم گرم آ نسوتھ وہ میرے رخسار پر پڑ رے تھے، کہتی ہیں میں نے اٹھتے ہی پوچھااے اللہ کے محبوب آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا هفصه تم س نہیں رہی ہمہارا بھائی تبجد میں کیار مور باہے؟ فرماتی ہیں تب میں نے دھیان دیا عبداللہ ابن عمر میرے بھائی ساتھ والے کمرے میں تبدیر ورے سے اور تبجد راحت ہوئے اس آیت پر پہنچے وکلاانهم عن ربھم یومنذلمحجوبون کی کہ بیکافرلوگ اللہ تعالی سے بردے میں رہ جائیں کے قومجوب نے میآ یت سی توول الله کی یادیس اتناتر پ اٹھا کہ کچھ لوگ ہوں گے ،جن کوقیامت کے دن اللہ کا دیدارنہیں ہوگا،رو نے لگے ،اللہ ہمیں ا پنادیدارعطافر مادے، تو فرماتی ہیں میں نے یو چھا آ قا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں میں نے کہا آقا آپ جنت کی یادمیں رورہے ہیں فرمایانہیں میں نے یو حیاجہم کی یا دے رور ہے ہیں فرمانے لگے نہیں میں نے یو حیااے اللہ کے محبوب آخر کیول رور ہے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا کہ هصد انامشتاق میں الله كا مشاق موں اوراس وقت ميرے دل ميں شوق بروھ كيا الله كى ملا قات کا جس نے مجھےرونے پرمجبور کر دیا۔

> ساری چیک د کمک توانبیں موتیوں سے ہے آ نسو نہ ہو تو عشق میں سچھ آ ہر ونہیں

 کیاجنت کی یادی رور ہے ہیں؟ اُم خوفا من النار؟ یا آگ کے خوف سے رور ہے ہیں فقال لایار ب فرمانے گئے اے رب ایسانہیں ولکن شوقالی لقائک بلکہ میں آپ کی ملاقات کے شوق میں رور ہا ہوں فاو حی الله الیه اللہ نے انکی طرف وحی نازل فرمائی اے شعیب میری محبت میں رونے کی وجہ سے آپ کوقیامت کے دن میری ملاقات کی بثارت نصیب ہو۔

# رونے میں صحابہ ﷺ کی حالت

امام غزائی کھتے ہن کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت بعض صحابہ تواہیے تھے کہ جن پر چھر چھری طاری ہوجاتی تھی و منھم من بکی بعض ایسے تھے جو آن پڑھتے ہوئے دو پڑتے تھے و منھم من غشیہ علیہ اور بعض ایسے تھے جو بے ہوش ہوجاتے تھے ومنھم من مات فی غشیہ اور بعض ایسے تھے اس بے ہوش ہوجاتے تھے ومنھم من مات فی غشیہ اور بعض ایسے تھے اس بے ہوئی کے عالم میں انکی روح نکل جایا کرتی تھی۔

چنانچہ نی الظیم ایک مرتبہ تجد پڑھ رہے تھے اور آپ کو بیچھے پہ نہیں تھا ایک صحابی آئے اور انہوں نے بیچھے خاموثی سے نماز شروع کر دی عمران ان صحابی کانا م تھا نی الظیم نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا جہم کے بارے میں وان لدینا ان کالاو جحیماو طعاما ذاغصة و عذا باالیما کی وہ صحابی بیچھے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی جہم کی جھکڑیوں کے بارے میں بیڑیوں کے بارے میں اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے،

چنانچدا کے صحابی پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پنچے ﴿ فلنسئلن الذین ارسل الیہم ولنسئلن المرسلین ﴾ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب پھوٹ کررونے گئے، چنانچہ سیدنا صدیق اکبرؓ جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ بھی روتے تھے اس لئے جب آخری دنوں میں امام کس کو بنایا جائے اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ ہے۔ شورہ کیا گیا تو انہوں نے ای لئے کہا تھا کہ

آپ میرے ابو کوامامت کے لئے نہ کہیں ہوان ابابکو اذاقام فی مقامک لم یسمع الناس عن البکاء کہ جب میرے والد آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے اتارو کیں گے لوگ اٹکی تلاوت بھی نہیں س کیں گے، چنانچہ عبداللہ ابن شداد ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے مجد نبوی میں نماز پڑھی عمر نے پڑھائی اور میں آخری صفول میں تھافر ماتے ہیں [سمعت نماز پڑھی عمر شوانافی آخر الصفوف یقر آانمااشکو بٹی و حزنی الی اللہ آکہ انہوں نے سور ہ یوسف کی آیت پڑھی انمااشکو بٹی و حزنی الی اللہ تواس وقت پڑھتے پڑھے میں اروے کہ مجھے آخری صف میں کھڑے ان کے رونے کی آواز آر ہی تھی۔

دوستو! کوئی ہم نے بھی بھی ایسی نماز پڑھی کہ جس نماز میں ہم تلاوت کرتے ہوں اسلے امام شافی نے جب آیت می دوئے ہوں اسلے امام شافی نے جب آیت می دھذایوم لاینطقون و لایؤ ذن لھم فیعتذرون پہوام شافی اس شی دھذایوم لاینطقون و لایؤ ذن لھم فیعتذرون پہوام شافی اس آیت کوئ کر ہے ہوش ہوگئے تھے، علی بن فضیل نے آیت نی دوم یقوم الناس لرب العلمین پاس آیت کو پڑھ کروہ بھی ہے ہوش ہوگئے ،سیدہ عائشہ صدیقہ آیک مرتبہ پوری رات اس آیت کو پڑھی رہی دوری رہیں چانچہ من اللہ مالم یکو نویحتسبون پا اور پڑھ پڑھ کروہ نی رہیں چنانچہ شالکہ مالم یکو نویحتسبون پا اور پڑھ کروہ ہے ہوش کر تراوت کی باللہ یا دی او حیناالیک پواس آیت کوپڑھ کروہ ہے ہوش کر تراوت کی باللہ مالے می تھے۔

نازے گل کونزا کت پہنی میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ناز ونزا کت والے

کون کبروتاہے؟

آج ہمیں شعرین کررونا آجاتا ہے شاعروں کے اشعارین کررونا آجاتا ہے

الله کا قرآن من کر رونانہیں آتا، اس کی وجہ علاء نے لکھی ہے کہ جس کے دل میں مخلوق کا تعلق زیادہ مضبوط ہ نے گا وہ مخلوق کے کلام کوئ کرروئے گا اور جسکے دل میں اللہ اور اسکے رسول کا تعلق غالب ہوگا وہ قرآن کو اور محبوب کے قرمان کوئ کرروئے گا، چنانچہ قرآن مجید گوائی دے رہاہے ﴿ واف اسمعو الما انزل الی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع مماعر فو امن الحق کی صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جب وہ سنتے تھے جو نی اللہ پرنازل ہواتوائی آٹھوں سے آنووں کی لڑیاں جاری ہوجایا کرتی تھیں فتح الباری میں (بخاری شریف کی آنووں کی لڑیاں جاری ہوجایا کرتی تھیں فتح الباری میں (بخاری شریف کی قرآن پڑھاجائے تو قرآن پڑھتے ہوئے رونام سحب وطویق تحصیله قرآن پڑھاجائے تو قرآن پڑھتے ہوئے رونام سحب ہو طویق تحصیله اوراس رونے کی کیفیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ان یحضو قلبہ الحزن کہ اوراس رونے کی کیفیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ان یحضو قلبہ الحزن کہ اعظم المصائب تو پھراس سے بڑی بندے پرکوئی مصیبت نہیں ہو گئی۔ اعظم المصائب تو پھراس سے بڑی بندے پرکوئی مصیبت نہیں ہو گئی۔

# كون كتنارويا؟

.....حضرت آ دم ﷺ الله رب العزت کے سنامنے اپنی بھول پرتین سوسال تک روتے رہے۔

.....حضرت داؤد علیہ چالیس سال تک رویے ہمارے اکابرین اللہ کے خوف مسیمیت معاکزتے تھے۔

ن بھری کے بارے میں آتا ہے کہ روتے تھے آنسوز مین پرگرنے لگ جاتے تھے اسے آنسوز مین پرگرتے تھے کہ اس جگہ پر پانی کی وجہ سے میں میگ آیا کرتی تھی۔

سدابعہ بھریہ اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ مناجات میں روتی رہیں اور اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ مناجات کرکے اٹھیں تو آنے والے اور اپنے آنسوز مین پھینگی رہیں جب مناجات کرکے اٹھیں تو آنے والے

بندے نے آگر بوچھا کہ آپ نے اس جگہ پروضوکیا ہے آنسوؤں کا اتنا پائی تھا کہ دیکھنے والے نے اس کووضوکا پائی سمجھا، وہ کہنے گئیں یہ تورو نے کے آنسو ہیں وہ کہنے گئیں یہ تو ہوئے آنسو ہیں وہ کہنے گئے میں نے آنسوؤں کا پائی اس سے پہلے بھی ہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا،ای لئے ایک مرتبہ ان کو کھانے کے لئے بھنا ہوا مرغا پیش کیا تورابعہ بھریہ رونے کی بات کیا ہے کہا اما اسمیں رونے کی بات کیا ہے کہنے گئیں رونے کی بات ہے کہ اس مرغے کو پہلے ذی کر کے جان نکالی گئی کہنے گئیں رونے کی بات کیا ہوں کھڑا گئی جہنم میں بھونا جائے گا،اسلئے علماء نے کھا ہے کہ جوانسان دنیا میں گنا ہوں میں جہنم میں بھونا جائے گا،اسلئے علماء نے کھا ہے کہ جوانسان دنیا میں گنا ہوں بیشر مندہ بوگا اللہ رب العزت اسکو قیا مت کے دن شرمندہ نے فرما نمیں گے۔ بھی میں جو گا اللہ رب العزت اسکو قیا مت کے دن شرمندہ نے فرما نمیں گے۔ بھی میں جو گلم

عجيببات

ہمارے حضرات دوبا تیں کیا کر تے تھے اور دونوں باتیں برعجیب ہیں ایک

بات توبيده فرمايا كرتے تھے كەا كالله آپ نے فرمايا كهم مجھ سے محبت كرواور کفارے تم وشمنی رکھوتواے اللہ ہم نے تیرے لئے کفرے اور کفار کے طریقوں سے دل میں عدادت پیدا کر لی اے اللہ ان چشمنوں کواورہمیں جہنم میں اکٹھانہ فرمادینا، جب ہم نے آپ کی خاطران سے عداوت کی ہےان کے طریقوں کو چھوڑ دیااورآپ کے سامنے سرجھکا دیااے اللہ آپ کیے پسند فر ما ئیں گے کدان دشمنوں کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ میں اکٹھافر مائیں! .....اور ہمارے بعض علماء عجیب دعا فرماتے تھے کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک بزرگ بیدعا کررہے تھے دعاانہوں نے بیکی قر آن مجید میں ایک جگہ ہے کہ کا فرلوگ تیم کھا کر کہتے تھے کہ آخرت میں دوبارہ اٹھنے والاعقیدہ غلط ہے اے اللہ کافرقتم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوناغلط ہے اوراے بروردگارہم قتم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعدہم زندہ ہونگے آپ کے حضور پیش ہو نگے انہوں نے بھی قتم کھائی ہم نے بھی قتم کھائی دومختلف فشمیں کھانے والوں کوجہنم میں ایک جگہ پراکٹھانہ فرمانا۔ تو واقعی بات ایسی ہی ہے تو ہمیں بھی اینے رب سے معافی مانکنی جا ہے اے الله! ہم آپ سے اینے گنا ہوں کی تجی معافی ما نگتے ہیں آپ ہمارے گنا ہوں کومعاف فرماد یجئے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھالیجئے اسلئے کہ مال اسکو میٹے ہے اتنا پیار ہوتا ہے کہا ہے بیٹے کے بارے میں کوئی لفظ بھی وہ کسی کی زبان سے برداشت نہیں کر علق اوراگرا سکے بیٹے کوکوئی بددعادیدے توبہ توبہوہ شیرنی کی طرح پیچیے پڑجائے گی ،تو ہوتی کون ہے میرے بیٹے کوبد دعادیے والی ماں میے کی بددعابرداشت نہیں کرسکتی تو پھراللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لئے بددعا کیے برداشت کی؟ صدیث یاک میں آتا ہے جرئیل آئے اورانہوں نے آ کربددعادی بربادہوجائے وہ شخص جس نے رمضان کامہینہ یایااورایی مغفرت نه کروائی الله کے محبوب نے اس بدوعایر آمین کہد دی، جس محبوب

کوطا نف کےسفر میں پھر مارے گئے،جن کے علین مبارک خون سے بھر گئے اس وقت فرشتے آئے اور کئٹے لگے اے اللہ کے مجبوب آپ ارشاد فرما کیں ہم یماڑوں کونگرا کراس قوم کومٹا کر رکھ دیں، محبوب نے اس وقت بددعانه کی فرمايااللهم اهد قومي فانهم لأيعلمون التدميري توم كوهدايت ويجح بير میرے مرتبہ کو پہچانتے نہیں، تواللہ کے محبوب نے کلمہ گولوگوں کے لئے اپنے امتوں کے لئے مؤمنوں کے لئے آمین کیے کہدری تواسکا شارمین نے بیہ جواب لکھا کہ حقیقت میں رمضان المہارک میں اللہ تعالی بندے کومعاف کرنے پر تلے ہوتے ہیں جہنم سے نکالنے پر تلے ہوتے ہیں جو بندہ سے دل ہے معافی مانگ کراینے آپ کواس موقع پر بھی نہ بخشوائے اس نے اللہ کی رحت کی بے قدری کی اس بے قدرے بندے کا ہر باد ہوجانا ہی بہتر ہے ، تو آج کی اس رات میں ہم الله رب العزت سے معافی مانگیں اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بری فر مادیجئے ،میرے دوستوہم عام بندے کی بددعاؤں سے بھی ڈرتے ہیں ،سوچئے جبرئیل الطفیلانے بددعاکی اوراللہ کے محبوب نے أمين كهي ،اب اس سے ڈرنے كى ضرورت بے يانہيں ہے؟ اس سے كيسے ڈریں گےاس سے ڈرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آج کی اس رات میں ہم اللہ تعالی ہے اپنے گناہوں کو بخشوا کر اٹھیں،گھروں میں اسکیلے مانگیں۔گے تو پیتہ نہیں رب معاف کرینگے یانہیں کرینگے اوراتے لوگ جو یہاں موجود ہیں کوئی تواللہ کا مقبول بندہ ہوگائس کے دل میں تو خوف خدا ہوگا،کسی کے دل میں تواللہ کی محبت ہوگی کسی کے دل میں تو حیااور یا کدامنی ہوگی اتنے لوگ جو ہیں سجدے کرتے کرتے جنہوں نے اپنے بال سفید کر لئے کسی کا تو کوئی سجدہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا،ان لوگوں میں اس بری رات میں جب اللہ ہمیں اکھا میصنے کی توفیق دی تولگتاہے کہ پروردگارکاارادہ خیرگاہے وہ ہمیں بخشا عالم التي المحمولة المستحدين بهنجاد بالهذاس دعات موقع برجم آج دل میں عہد کرلیں ہم نے اینے رب کورورو کے منانا ہے، ہمیں کوئی احساس نہ ہوکہ ہمارے گردکون بیضا ہے کون نہیں بیضا،ہمیں توانی پڑی ہوآج ہم اینے ما لک کومنا کر اٹھیں گے، اس وقت تک دعاختم نہیں کریں گے جب تک یرورگارہمیں معاف نہ کردیں ، ہمارے گناہوں کابو جھ ہمارے سرے دورنہ کردیں ااور ہمیں محبوب کی بددعا ہے بیاؤ نصیب نہ ہوجائے ہمیں اللہ تعالی جہنم سے بری نہ فرمادیں جب اس نیت سے اور جذبہ سے دعا مانگیں گے تو آج کی رات کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی پرور د گا ہم سب کی شبخشش فر مائے اور آج کی اس عظیم رات میں اللہ تعالی ﷺ بخشائے سب لوگوں کواینے گھروں میں واليس لوڻائے۔

و آخر دعو ناان الحمدلله رب العلمين

﴿ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولنك كان سعيهم مشكورا﴾

فيلى كادنيا من فائده

#### ازافادات

حفرت مولانا پیر فروالفقارا حمد صاحب دامت برکاتهم ( نقشبندی مجددی )

ورحالت اعتكاف مجدنورلوساكا (زامبيا) بعدنمازعشا سينيء

| المال المال المال المن المن المن المن ال |                                         |                                                |                  |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|
| صخبر                                     | ـــاوين                                 |                                                |                  | نمبرشار   |
| 195                                      |                                         | وال بنة جن                                     | اعمال ہےا<       | 1         |
| 191"                                     | *************************************** | غذائين                                         | روح وجسم کی      | ۲         |
| 1914                                     |                                         | ى كى محقيق                                     | سائنس دانو ا     | ٠,٣       |
| 190                                      |                                         | کزے                                            | رزق رزاق.        | ٣         |
| 190                                      |                                         | غزا                                            | ومیل محیصل کی    | ۵         |
| 197                                      |                                         |                                                | قصها یک پقر      | ۲         |
| 144                                      |                                         | يب داقعه                                       | کتے کا ایک عج    | 4         |
| 197                                      |                                         | عجيب سنر                                       | ایک دانے کا      | ^         |
| 199                                      |                                         | ن كاوا قعهن                                    | مجو کے نہ جوا    | 9         |
| <b>141</b>                               | ******************************          |                                                | ارزق كايموامله   | 10        |
| <b>7</b> •7                              |                                         | تقدرے ہے                                       | ارز ق كاتعلق.    | - 11      |
| r+0                                      |                                         | ر برکت کیے ہو؟                                 | رزق کے اند       | 117       |
| r.A                                      |                                         | بدينُ كادا قعه                                 | امام زين العا    | F         |
| r+9                                      |                                         | پرواقعه                                        | احسان كاايك      | . 117     |
| 7114                                     |                                         | كامزيد فائده                                   | اعمال صالح       | 10        |
| rii                                      |                                         | _<br>پواقعہواقعہ                               | بركت كاعجيبه     | 17        |
| rir                                      |                                         | زندگی میں برکت                                 | مى الطَّيْعُ كَى | 12        |
| ri4                                      |                                         | مهم                                            | بركت كامفهو      | 30        |
| 112                                      |                                         | یں جھمزید فائد ہے۔                             | نیکی کے دنیا :   | (F)<br>#A |
| <b>⊁</b> 1∠                              |                                         |                                                | ایک دانعه        | PI        |
| 7.8.                                     |                                         | ) ہونے کا واقعہ                                | مراد س بوړي      | ,,        |
| rrr                                      |                                         | ي تا مجر                                       | اعمال صالحه كح   | 79-       |
| rrr                                      |                                         | نے میں گوتا ہی                                 | استغفار مزج      | 7/7       |
| rra                                      |                                         | ت                                              | الك عجيب ما .    | 10        |
| 777                                      |                                         | لا ہوزی کا دا قعہ                              | حضرت احمر على    | 74        |
| rrr                                      | ,,                                      | وعظه كاغنا                                     | حضر أت عثمان     | 12        |
| 739                                      |                                         | <br>ناخواب                                     | حضرت مجد دا      | ľΑ        |
| ***                                      |                                         | زیز کی اولا د                                  | عمر بن عبدالع    | 19        |
| ***                                      |                                         |                                                | إبرسال عقيقه     | ۳۰        |
| rra                                      |                                         | كا قصه                                         | ایک نو جوان      | fri       |
| 701                                      |                                         | ے تا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ابرتی موت ب      | 1         |

# الله الله الله

صدقہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطافر ماتے ہیں نبی النظی اللہ نے تم اٹھا کر رہے بات حدیث پاک میں فر مائی (صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے) اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیے اس صادق وامین کی رہے بات مجی تھی مگر انہوں نے تم کھا کر فر مایا کہ صدقہ کرنے سے آ دمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی اللہ تعالی برکت عطافر مادیتے ہیں۔

﴿ حضرت پیرذ والفقاراحمه صاحب نقشبندی مدخله ﴾

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

اَلْحَمُدللهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطَفَى امَّابَعُد .....! اَعُودُ ذَبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ﴿ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّم

# اعمال سے احوال بنتے ہیں

انسان کے اعمال پرانسان کے حالات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اگراعمال ایجھے ہوں تو اللہ تعالی موں تو اللہ تعالی مردیتے ہیں ،اعمال برے ہوں تو اللہ تعالی حالات کو براکردیتے ہیں ،ای لئے فرمایا گیا عمالکم عُمّالکم تمہارے اعمال بی تمہارے حاکم ہیں، جیسے ممل ہوں گے، آج کا انسان سے چاہتا ہے کہ حالات پہلے ٹھیک ہوں گے، آج کا انسان سے چاہتا ہے کہ حالات پہلے ٹھیک ہوں عمل میں بعد میں ٹھیک کروں گا، یہ خدائی ترتیب کو النے والی بات ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے گھوڑ ا آگے ہوتا ہے اور تا نگا چھے ہوتا ہے ہم اپنے اعمال کو پہلے سنواری پروردگار ہمارے حالات کو سنوار دیں پروردگار ہمارے حالات کو سنوار دیں گے ،اکثر سنا گیا بلکہ یو چھا کہ بھی آپ مبحد میں نہیں آتے ؟ جی بس کچھ کام کاروبارٹھیک نہیں ذراٹھیک ہوجائے گا، آجاؤں گا، یعنی پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں میں اعمال کو ٹھیک کروں گا، ہم الٹی ترتیب چلنا چاہتے ہیں، نیہیں ہوتا، چنانچ جولوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں اللہ تعالی انکے حالات کو ہوتا، چنانچ جولوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں اللہ تعالی انکے حالات کو

نيكى كاد نياميس فائده

کوبھی درست کردیتا ہے، نیک اعمال کے آخرت میں تو فائدے ہو نگے ہی نیک اعمال کے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں اگر ہم پر بیہ بات کھل جائے کہ نیک آنمال کے دنیامیں کیافا کدے میں قوہم تو نیک اعمال کے بیچھے بھا گنے والے بن جائیں مجیح بات ہے ہمیں یہ ہی ہیں ہے، یہ اللہ والے یہ بروے دانالوگ ہیں

ایسےداست کوانہوں نے جنا کہ جس داستے برکامیانی بی کامیانی ہے

یہ بازی عشق کی بازی ہے . جو جا ہو لگا د و ڈ ر کیما

گر جیت گئے تو کیا کہنے گر ما ر گئے تو ما ت نہیں

کر گراس رائے میں جیت گئے تو پھر توبات ہی کیا ہے ہار بھی گئے تو شکست نہیں ہے، کامیانی ہی کامیابی ہے۔

روح وجسم کی غذا نیں

🖈 .....اعمال صالح کے دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ پیہے کہ اللہ تعالى رزق مين اضافه فرمادية بين، قرآن مجيد مين ارشاد فرمايا ﴿ لأ كلوامن فوقهم ومن تحت ارجلهم ﴾ اگربياوگ نيكي اورتقوي كواختياركرين بم انکود ہمتیں کھلائیں جواویر سے اتارتے ہیں اور و تعتیں عطا کریں جویاؤں کے نیجےزمین ہےنکا لتے ہیں۔

انسان دوچیزوں کانام ہے ایک جسم اورایک روح جسم مٹی ہے بناجسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ مٹی ہے نکتی ہیں، یانی مٹی سے نکلتا ہے،سبزیاں پھل زمین سے نکلتے ہیں ،لباس بنانے کے لئے فصلیں زمین سے نگتی ہی ،مکان بنانے کے لئے جتنی بھی معد نیات ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں،توبدن کی جتنی بھی ضروريات ہيں الله تعالى نے الكوزيين ميں ركھ ديا ہے،روح عالم امرے آئى ہوئی ایک چیز ہے اس روح کی غذا بھی اوپر سے آ۔ والے انوار و تجلیات ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میر بے بندے اگرتم تقوی اختیار کروگے ہم تمہار باوٹر کی اور زمین سے اوپرنور کی بارش برسائیں گے، جوتمہاری روحانی غذا بنے گی اور زمین سے تمہارے لئے وہ نعتیں نکالیں گے جوتمہاری جسمانی غذا بن جائے گی ، تم بس بس کروگے ہم تمہیں اتناعطا کریں گے۔

اب دیکھوکہ آ دم الکیلی کے زمانہ میں تھوڑ ہے لاگ تھے بڑھے گئے بڑھے گئے آج کھر بوں کی تعداد میں لوگ ہیں، توزمین ٹی پچھ کم ہوا؟ کوئی کسان کہتا ہے کہ جی اب میری زمین نے فصل اگانی چھوڑ دی، نیج ڈالٹا ہے زمین نے فصل نکال دی اور ابھی زمین کو پتہ ہی نہیں کہ پچھ نکا بھی ہے یا نہیں واہ میر ہمولی آپ نے کتنی برکت زمین میں رکھدی، اربول انسان روزانہ ان نعمتوں کو کھارہے ہیں اور زمین کے اندرے کے خزانوں کو بھی پتہ نہیں اسلئے زمین کو بنانے میں دودن لگے تھے اور انسان کے لئے س میں غذا کیں رکھنے میں چاردن لگے تھے وہادک فیھافی اربعۃ ایام اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چاردن میں ہم نے تہارے لئے برکتیں رکھیں.

سائنس دانوں کی تحقیق

چنانچہ آج سائنس دانوں نے یہ بات کھی کہ اگرہ زمین سے سبزی لیں یا پھل لیں اور باقی زمین سے جونکلتا ہے وہ زمین کوواپس دیدیں تو ہمیں انسان کی بنی ہوئی کھادوں کی پوری عمر ضرور تنہیں پڑے گی، اللہ تعالی کی شان دیکھئے وہ کہتے ہیں سبزی اور پھل انسان کے لئے ہے اور باقی جو پچھ ہے وہ تو زمین ہی میں رہنا چاہئے، تو اگروہ واپس زمین میں ڈال دیا جائے تو آئمیس اتن فرٹی لائز رسی ہوتی ہے کہ انسان کو آرٹی فیشل فرٹی لائز رکی بھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ تعالی نے دیکھوانسان کے لئے زمین میں کیا پچھر کھدیا ہے۔

#### رزق رزاق کے ذے

بدرزق کاذمه الله تعالی نے اپ ذھے لے لیا الله تعالی رزق پہنچا کررہے ہیں ہے کی بچی بات ہے ﴿ و مامن دابسة فی الارض الاعلی الله رزق پہنچائے نامن میں جو بھی کوئی جاندارہے اسکارزق ہمارے ذمہہ ہاللہ تعالی رزق پہنچائے ہیں، سندر میں مجھلیوں کو، ہوا میں پرندوں کواورز مین پرانسان کو ہرایک کوارکارزق پہنچاہے اچھا انسان تو پھر بھی جمع کرکے رکھتا ہے لیکن پرندے کونساجع کرتے ہیں کوئی ہے پرندہ جواپنے گھونسلے میں جمع کرکے رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتاروز اللہ توکل نکلتے ہیں اور اللہ تعالی روز انکورزق عطا فرمادہ ہیں۔

پلےرزق نہ بندے پکھونہ درویش جنا تکیا رید اانا رز ق ہمیش

کہ درویش اور پرندے ہدا ہے بلے رزق نہیں باند ھاکرتے جن کواللہ پر تو کل ہوتا ہے انکورزق ہمیشہ ملاکرتا ہے، روز اللہ انکوعطافر ماتے ہیں رزق کا معاملہ ایسا ہے بلوں میں چونٹیوں کورزق دیتا ہے پانی کے اندر مجھلیوں کورزق میں ہونٹیوں کورزق دیتا ہے پانی کے اندر مجھلیوں کورزق دیتا ہے بانی کے اندر مجھلیوں کو کا در کا دیتا ہے بانی کے در کا در کا در کا در کا در کا در کو کا در کا در

#### م ویل مجھلی کی غذا

ہم سجھتے تھے یہ جوبڑی بڑی وہیل مجھلیاں ہوتی ہیں ،یہ بڑی بڑی مجھلیوں کوکھاتی ہوں گی اور شوں کے حساب سے یہ گوشت کھاتی ہوں گی ، تب انکا کام چلتا ہوگا ،کین جب پڑھاتو پتہ چلا کہ نہیں آئی غذا پانی کے اندر چھوٹے جھوٹے ذرات ہیں جوہمیں آ کھے سے نظر بھی نہیں آتے یہ پانی اپنے اندر لیتی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ویک جوٹے کی غذا بن جاتے ہیں ہم نے ایک مضمون پڑھا کہ جب بلو وہیل پیدا ہوتی کی غذا بن جاتے ہیں ہم نے ایک مضمون پڑھا کہ جب بلو وہیل پیدا ہوتی کے ساب

عمل ہےزندگی بنتی ہے ۔ ۱۹۲

ہے تو اسکی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں کہ 169.500 اسکاوز ن روز انہ بڑھتا ہے اب بتا ہے کہ جس کا فائیو ہنڈریڈروز انہ وزن بڑھر ہاہے اسکی خوراک کتی ہوگی اور وہ خوراک کیا؟ کہ جمیں پانی میں نظر ہی نہیں آتی واہ میرے مولی رزق کا بندوبست پروردگارنے کردیا ہے۔

نیلی کا د نیامیں فائدہ

#### قصهابك يتقركا

ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقہ میں گھو منے پھر نے گئے ، ایک پہاڑ پر گول خوبصورت سا پھر تھا اس پر جب اکل نظر پڑی تو آئی بیٹی نے کہا کہ می وہ پھر دیکھو جیسے ہمارے ڈرائنگ روم کا کلر ہے بالکل اس ہے جہج کرتا ہے ، مال نے کہا بیٹی اٹھالو، وہ گول سا پھر تھا چھوٹا سا انہوں نے اٹھالیا آئی بیوی نے کہا کہ ہم سفر کی یا دگار کے طور پر اسکوڈرائنگ روم میں رکھیں گے ، دوسال وہ پھر انکے ڈرائنگ روم میں رہاایک دن آئی بیوی صفائی کررہی تھی ،خود اس نے جو پھر کو اٹھایا تو وہ پھر اسکے ہاتھ سے پھلا اور فرش کے او پر گرکے دو کرٹر ہے ہوگیا ، اس نے دیکھا کہ اسکے اندرایک سوراخ ہے کہ و پھر ہمارے گرائی کرزمین پر چل رہا ہے ، جیران ہوئی کہ دوسال سے یہ پھر ہمارے گھر پر ہے ، اے مالک تو کتنا بڑا ہے کہ بند پھروں میں بھی تو کیڑوں کو نیٹر ہمارے گرائی کرزمین ہے کہ رزق جس کا ہواسکول کر رہتا ہے۔

# کتے کا ایک عجیب داقعہ

ایک دفعہ جمیں سفر کرنا تھا، گرمی کاموسم تھا، میں نے گاڑی چلانے والے بندے سے کہددیا کہ بھی صبح ذرا جلدی نکلیں گے، تا کہ دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے کوئی چار پانچ کھنے کا سفر ہے میکمل کرلیں، لا ہور سے خانیوال جانا تھا، اس نے کہا بہت اچھااب اللہ تعالی کی شان دیکھیں کی ضبح صبح تو سڑکیں خالی ہوتی میں اور سڑک بنی ہوئی بھی انچی تھی، تو ڈرائیور سفر طے کرنے کے شوق میں ذرا

تیزی سے طے کرر ہاتھا یہ عاجز بیچھے بیٹھائس کتاب کامطالعہ کرر ہاتھا اچا تک اس ڈرائیورنے زورکی بریک لگائی ،توجیے کوئی چیز گاڑی کے ساتھ مکراتی ہے ا پے فرنٹ پر ذرا مکرائی بھی ہمیں اسکی آوازی آئی میں نے اس سے یو جھا کہ بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت بس کتا آگے آگیا تھا میں نے بچانے کی بردی كوشش كى مُرلگتا ہے وہ نيچ آگيا، ميں نے كہا كہ مجھے لگتا ہے رات كوآپ نے نیندی نہیں یوری کی آ پکونیندا رہی ہے میں نے آ پکو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب صبح سفریر نکلنا ہوتو تورات نیندیوری کرلیا کرو، اچھاا بیا کریں کہ آ گے آپ کوکوئی ہوٹل ملے تو ذرار و کنامیر ، کیوڈرائیورکپ جائے بلاتا ہوں ، تا کہ آ کیل نیند ٹھیک ہوجائے، خیراس نے پھر گاڑی بھگانی شروع کردی تمیں یا پنیتیں میل گاڑی چلی اور پینیتس میل جانے کے بعدایک ریسٹورینٹ تھاسڑک کے بالكل اويراس نے وہاں جاكرگاڑى روكى ، ميں نے اس سے كہا آپ جائے پئیں،میرے دل میں خیال آیا پیۃ نہیں آ گے کوئی چیز گی تھی ڈینٹ پڑ گیا ہوگا میں ذرا دیکھوں، تواس عاجزنے پنچے اتر کر فرنٹ پر آ کردیکھا تو حیران رہ گیا کہآ گے کے بمیر کے اوپروہ کتا آ رام سے بیٹھا ہے، یا اللہ پینیٹس کلومیٹر ہم نے تیزرفتار سے سفرکیاا یک سوہیں تمیں جالیس پر گاڑی تھی اور کتابوں بیٹھا ہے ،اب میں نے جو کتے کو قریب سے دیکھااس نے بھی دیکھااس نے محسوس کیا کہ گاڑی توبندہ،اب وہ آہتہ ہے نیج اتراایک میٹر کے فاصلہ پر ہوٹل والول نے ہدیوں کا و هر لگایا مواتھااس نے آرام سے ہدیاں کھائی شروع كردي، مين نے كہاالله بس اب بات مجھ مين آگى اصل ميں اس كارز ق آپ نے یہاں رکھا ہوا تھااور کتے کے اندراتنی استطاعت نہیں تھی کہ یہ چندمنٹ میں اتنا فا صلہ طے کرتا اللہ نے ہماری گاڑی کواسکی سواری بنادیا اصل میں ہوا ہیہ کہ ادھرڈرائیورنے بریک لگائی اورادھراس کتے نے جمپ لگا یا تو گاڑی ذراجہاں آہتہ ہوئی وہ بمپرکے اوپرآ کر پڑااورو ہیں بیٹھ گیا پینیٹس کلومیٹر کاسفراللہ نے کروادیا بغیر ٹکٹ کے ،رزق کامعاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ بڑیاں تھیں اس کارزق اس نے کھانا تھا اللہ تعالی نے اسکو پہنچا دیا۔ ایک وانے کا عجیب سفر

ایک صاحب'' کوئٹ'( پالستان کا ایک شہر ) میں تھے انکا بیٹا تھا کوئی سات آ ٹھ سال کا اب یہ بیج جھوٹے جوہوتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت كرتے رہتے ہيں ، مشہورے ، ب بكرى ، ب بندر ، ب بحير يہ تينول كچھ نہ كھ کرتے ہی رہتے ہیں ،آرامنہیں ہےانکو، وہ بیٹھا ہوا چنے کھار ہاتھا اور وہ بھی کسے ہاتھ سے اٹھا کراچھالتا اور پھرمنھ سے کیچ کرتا پھراچھالتا کیچ کرتا اللہ تعالی کی شان کہ بے دھیائی میں جواس نے دانہ پھنکاوہ سیدھاناک کے اندر جلا گیا اب اس نے جلدی ہے انگلی لگائی نؤ اورا ندر کچنس گیا اب وہ ماں کے پاس آیا امی یہ ہوگیاہے، اب ماں مجھ دارتھی وہ کہنے لگی اس نے پہلے ہے اتنا آ گے پنجادیااگر میں نے کوشش کی تواہیانہ ہو کہ بیداوراندر جلا جائے زخم ہوجائے مرعجیب الله تعالی کی شان که اسی دن انہوں نے لا مور آنا تھاا بیخ کسی عزیز کی شادی کےسلسلہ میں اورسوا گھنٹہ فلائٹ میں باقی رہ گیا تھابس ابھی وہ ماں اس ہے بات کر ہی رہی تھی اتنے میں خاوندگھر آیا کہنے لگا مجھے دفتر ہے آتے ہوئے دیر ہوگئی جلدی ہے اب سامان اٹھاؤ چونکہ پندرہ منٹ ایر پورٹ پر پہنچنے میں لگیں گے اور گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے اور میں فلائٹ مس کرنانہیں جا ہتااور بکنگ ہے،اس کی بیوی نے کہاجی اس کے ساتھ توبیہ ہوگیاہے،اس نے کہااسکی شرارت کا نتیجہ ہے ،اب پی گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ بر داشت کرے ہم وہاں لا ہور پہنچ جا ئیں گے تو وہاں جا کر ہمارے ایک کزن ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں ان ہے بینکلوالیں گے، بیچ کو مال نے سمجھایا بیٹا گھنٹہ ڈیڑھ کی بات ہے تو اس کو برداشت کرلے وہاں جا کرنکلوالیں گے، یہ لا ہور پہنچ گئے اس ہے آ گے جس شہر پہنچنا تھا سامان رکھااس نے بچے کولیا اور اپنے کزن کے گھر جا پہنچا، جب وہاں پر پہنچا تو کزن باتھروم میں نہار ہاتھا اسکی بیوی نے اسکو بٹھایا، ڈرائنگ روم میں اور کہا جی بس جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آئیں گے، آپ بیٹھیں میں کچن میں چائے بناتی ہوں وہ چائے بنانے چلی گئی بیا نظار میں بیٹھ گئے اسے میں اس بچے کو چھینک آئی اور چھینک ایس زور کی تھی کہنا کے میں سے وہ دانہ فرش پر گرا، ڈاکٹر صاحب کے یہاں ایک مرفی کو قتل وہ قبیر ہی تھی، سے دہ دانے کو کھالیا

اب دیکھے وہ دانہ اس مرغی کی غذاقھی اب وہ ہزار میل سے زیادہ دور کیے پہنچ؟
اللہ نے اسکو پہنچا نے والا بنادیا واہ ،میرے مالک ،یا در کھیں اگر کسی پہاڑ کے نیچ
کوئی دانہ ہواوروہ کسی کارزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کونبیں کھالے گاتب
تک اسکوموت نہیں آسکتی ،اس بارے میں اپنے رب پر یفین پکا کر لیجئے کہ جو
میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے ﴿نحن قسمنا بینهم
معیشتهم ﴾ اللہ تعالی فرماتے ہیں بیرزق تو ہم نے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت
پہنچاد ہے ہیں۔

#### بھو کے نوجوان کا واقعہ

ایک مبحد کے عالم نے سئلہ بیان کیا کہ بھی جس کارزق ہواسکوضرور پہنچ کر رہتا ہے، ایک نو جوان ان پڑھ دیہاتی تھا اس نے کہایار اسکوآ زماتے ہیں کہ میں جب نہیں کھا تا تو مجھے رزق کیسے پہنچ گا؟ اس نے کھانے ہینے سے ہڑتال کرڈالی، ماں نے اسکہ بریانی بنائی، بیٹے کھالے کہا میں نے نہیں کھانا ، ماں نے بہت سمجھایاوہ ما سے نہیں تھا، اللہ کی شان دو پہر کاوقت ہوگیاماں منت ساجت کرتی رہی کرتی رہی، جب اس نے دیکھا کہ ماں مجھ پر بہت ہی زیادہ نورڈال رہی ہے، تو وہاں سے اٹھکر بستی کے قریب کھلی جگہ تھی درخت تھے

وہال جاکر آ رامم کرنے لگا وہال جائے درختوں کے درمیان سوگیا،اب مال بیجاری اسکے پیچھے ناشتہ لے کے چلتی رہی وہ بھی دہیں پہنچ گئی ملٹے کچھ کھا لے؟ اس نے کہاا می مجھے آپ مجبور نہ کریں میں نے نہیں کھانا، خیرا سکے کاموں میں دىر بهور بى تقى اسكا كھانا و ہيں ركھىديا اورآ گئی اب اسكوبھی گرم گرم مېك آ رہى تقى کھانے کی اوراس کا جی بھی جاہ رہاتھا، وہ اٹھکرتھوڑ ادور لیٹ گیاتھوڑ ااور آ گے۔ کہ مجھے کھانے کی خوشبوہی نہآئے اللہ تعالی کی شان کہ کچھلوگ چور تھے وہ دو پہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی اورلوگ گھروں میں دیک کر بیٹھ جاتے اس وقت وہاں بیٹھ کریلانگ کرتے تھے،اب جب وہاں پہنچان میں . سے جوا مک نے کھانے کی مہک سوتھی تو کہنے لگایار ریتو بڑا مزیدار کھانا ہے، وہ الماكر لے آیا، نكاجو برا تھا وہ مجھدارتھا، وہ كہنے لگانہیں! مت كھانا، بوسكتا ہے مسى نے آمیں زہر ملایا ہواور ہمارے لئے ہلاکت ہو،اس نے کہاکون ملاسکتا ہے کنے انگا اجہا جس نے ملایا ہوگاوہ قریب ہی ہوگا کہیں، ذراد یکھواب وہ جوادھر حِلے تو پیصاحب پڑے ہوئے مل گئے ،انہوں نے انکو پکڑلیا اور کہنے لگے اچھا م کاری کرتا ہے، چل کھا اس کھانے کووہ کہتا کہ محی میں نہیں کھا تا،اب انکو یکا یقبن ہو گیا کہ اس نے ہی کچھ ملایا ہے، وہ کہنے لگے کہ کھا کہتا ہے میں نہیں کھاتا،اب انہوں نے جوتے اتارے اور اسکے لگانے شروع کردئے خوب جوتے مارے جب نکا کے اسکی پٹائی کی تو چوروں کے سردار نے کہا کہ زبردستی اسکے منہ میں ڈالواب ایک نے اس کامنہ کھولا دوسرے نے زبردی لقمہ ڈالا، تیسرے نے جوتے لگائے ، جب لقمہ اندر گیا کہنے لگامار نہیں میں تمہیں ، بتادیتاموں ،کہابات کیاہے؟ کہنے لگا جی اصل وجہ تو پیھی اس میں کوئی ز ہزمبیں ہے، بہرحال آپلوگوں نے جتنا مارلیا اتنا ہی کافی ہے خداکے واسطے اور کچھ نہ کہوخیرانہوں نے حیوڑ دیااب یہ گھرآ گیاروٹی کھانی شروع کردی جب ا گلاجمعہ کادن آیاتو مولانا صاحب نے پھرآ کے اپنامسکلہ چھٹرامزیدآیتیں اورحدیثیں بتاکیں یے فور سے سنتار ہاجب جمعہ پڑھ لیا تو اٹھا اور مولا ناصاحب سے آکر ملاکہتا ہے مولا ناصاحب آپ مسکلہ ادھورا بیان نہ کیا کریں، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ آپ نے بچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کارزق ہوتا ہے اسکو پہنچ کے رہتا ہے بیادھورا ہے، پورامسکلہ بیہ ہے کہ جس کارزق ہوتا ہے اسکو پہنچ کے رہتا ہے اور اگر نہیں لیتا تو جوتے کھا کر لیمنا پڑتا ہے، واہ میرے مولی! آپ کیسے دینے والے رزاق ہیں کیسے پہنچانے والے رزاق ہیں اللہ ربالعزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔

#### رزق كامعامله

یا در کھنا کہ جب بندہ اس رزق کونیکی کے کام میں استعال کرتا ہے پھراللہ تعالی اس رزق میں برکت دید ہتے ہیں ۔

اس وقت کی بات ہے جب ڈالرآٹھ روپے کا ہوتا تھا اب تو ساٹھ روپے کا ہوتا تھا اب تو ساٹھ روپے کا ہے، ہم لوگ کرا جی میں گزرر ہے تھے کہ ہمیں ایک ریڈھی کے اوپر ایک آ دمی دال سوئیاں بیچنے والا ملا، جو میر ہے ساتھی تھے وہ کہنے گئے یہاں سے بچھ لے لیتے ہیں اور جہاں جار ہے ہیں انکے پاس میٹھ کھا ئیں گے طالب علمی کا زمانہ تھا ہم نے کہا بہت اچھالے لو، اس نے بچھ دال سوئیاں لے لیس، میں نے اس آ دمی سے پوچھا کہ بھی آپ بید دال سوئیاں بیچتے ہیں تو ایک دن میں آپ کی گئی بک جاتی ہیں وہ مجھے کہنے لگا جی اللہ کا بڑا کرم ہے، بیوہ وقت تھا کہ جب انجینیر کی تخواہ ایک مہینہ کی ایک سو بچاس روپے ہوتی تھی اڑھائی سورو ہے ہوگئی تین کی تخواہ انجینیر کی بڑھگئی تین سورو ہے ہوگئی ہیں سورو ہے ہوگئی ہیں سورو ہے ہوگئی ہیں سورو ہے ہوگئی ہی بڑھی کے بڑا دروز انہ اس ریڈھی سورو ہے ہوگئی ہی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب انجینیر کی تخواہ ایک ہزار سے کے ہزار کی دوز بیجا کہنے کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب انجینیر کی تخواہ ایک ہزار سے کم تھی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب انجینیر کی تخواہ ایک ہزار سے کم تھی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب انجینیر کی تخواہ ایک ہزار سے کھی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب انجینیر کی تخواہ ایک ہزار کی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب انجینیر کی تخواہ ایک ہزار کی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا ہوں، جب انجینیر کی تخواہ ایک ہزار کی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا ہوں ، جب انجینیر کی تخواہ ایک ہزار کی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنا والار پڑھی کے ذریعہ سے جھ ہزار کی روز بیچا کرتا

تھاءرز ق کی تخیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

ہماری جماعت کے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک خطالکھا کہ حفزت جب سے میں نے نیکی اختیار کی، اللہ نے رزق میں بہت برکت دیدی ہے پھر عجیب بات تو یہ لکھتا ہے کہ میرا چائے کا کھو کھا ہے، حضزت چائے کے اس کھو کھے میں روزانہ بارہ ہزار روپیئے کما کر اٹھتا ہوں بارہ ہزار آج تخواہ نہیں ہے کسی اسکول کے نیچر کی ، وہ ان پڑھ بندہ ہے اور روزانہ چائے کے کھو کھے سے بارہ ہزار روپے لے کر اٹھتا ہے۔

# رزق کاتعلق مقدر سے ہے

چنانچهایک آ دمی ملا کہنے لگا جی شروع میں میرارز ق بہت ہی تھوڑ اتھا دعا 'میں ما نُکّیا تھا کوئی اللہ والے میرے گھر آئے اورانہوں نے دعادیدی اس دعا کا متیجہ نکلا که الله رب العزب نے میری سیاری چلا دی کہنے لگا اگراس وقت میں دیکھنا عاہوں کہ میرے میے کتنے ہیں تو مجھےانے ا کا ہُ نٹ معلوم کرنے میں ایک مہیندلگ سکتا ہے،اصل میں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ! کئی لکھے را ھے تی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں نو کری نہیں ملتی و ھکے کھاتے پھرتے ہیں ، چنانچہ ہمارے بھائی حان کا ایک ٹیا گردتھااس نے میٹرک کاامتحان دیا اور پھر چلا گیا کئی سالوں کے بعد آ کران کوملا کہااستاذ جی!السلامعلیم، علیم السلام بھی کیا ہوا؟ آپ تو کی سالوں کے بعد ملے، کہنے لگاجی بس مجھ براللہ کا کرم ہوااستاذجی میں نے میٹرک کاامتحان دیاالحمد للد میں فیل ہوگیا، وہ بڑے حیران کہ یہ کیا کہدر ہاہے؟ کہنے لگا استاذ جی مجھ پرالٹد کافضل ہوا میں نے میٹرک کاامتحان دیا اورالحمد للہ میں فیل ہوگیا، پھر کہنے لگاجی میں یہاں ہے فیصل آباد چلا گیاشرم کے مارے ،رشتہ دار کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے وہاں جا کرمیں نے ایک ریڈھی لگائی اوراسکے اوپر بنیان جرابیں بیجنی شروع کردیں روز کےسو پیچاس مل جاتے

تھے، پھرمیرے پاس کچھ بیسے ہو گئے ایک دو کا ندارتھا اسکے دروازے پرمیں نے ایک گز کی جگہ لے لی کہ بجائے سارادن گھومنے پھرنے کے بیٹھ کر کام کروں وہ کرائے یر لے کرمیں نے وہاں کچھ تو لئے اور چیزیں بیچنی شروع کردیں کہنے لگااللہ نے آئمیں بھی برکت دیدی پھرآ ہتہ آ ہتہ میں نے ایک دو کان کرائے برلے لی اسمیس بھی اللہ تعالی نے برکت دیدی کہنے لگا کہ مجھے جارسال گذرے ہیں اور جارسال میں میں فیصل <sup>ہ</sup>باد میں تھوک کی کیڑے گی . دو د و کا نوں کا مالک بنا ہوا ہوں ، یعنی ہول سِل کی کیٹر ہے کی دود کا نیں ہیں اور مجھ پر کوئی قرض نہیں ، کہنے لگا استاذ جی اگر میں میٹرک میں یاس ہوجا تا تو کہیں ملازمت برلگ جا تاشکرے میں قبل ہوگیااللہ نے مجھے اس وقت اتنابز ابزنیس مین بنادیا ہے، تو دوستو پروردگارنے رزق بہنجانا ہے بڑھے لکھے مندد <u>کھتے</u> رہ جاتے ہیںاللہان پڑھوں کورزق عطا کردیتا ہے، بھئی اسکاتعلق نعقل ہے ہے نہ شکل ہے ہےنہ خاندان ہے ہےاسکاتعلق بندے کی قسمت ہے ہمقدر ہے ے ﴿ نحن قسمنابینهم معیشتهم ﴾ اسلئے جوبنده ضرورت سے زیاده اسارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اسکا ہز نیس پھر نیچے آتا ہے، ہم نے کتنوں کواپی زندگی میں ڈویتے دیکھا،اسلئے جب ملنای ہےتوانسان رزق حلال کیوں نہ

کئی لوگوں کود یکھاا چھا کاروبارچل رہاہے بڑے کاروبارے شوق میں بینک سے لون لے لیتے ہیں ٹھیک کام تھاپر سکون زندگی تھی عزت تھی سب کچھ تھابڑے کاروبار کے شوق میں بینک سے لون لے لیابس ایسی بے برکتی ہوتی ہے جو پہلا ہوتا ہے وہ بھی سارا بینک کے حوالے ہوجا تا ہے اسلئے اس حرام سے انسان بہت بیچ آپ یوں سمجھیں جیسے دودھ ہوا سکے اندرکوئی بیشاب کوملا تا ہے؟ کبھی نہیں ملا تا ،ایسے ہی کوئی ذراحلال کے پیپوں میں سود کے پیپے تو یا خانداور پیشاب کے مانند ہیں اس لئے اہل اللہ

جب کشف کی نظر ہے دیکھتے ہیں انکوسود کی بیساری چیزیں نجاست اور پا خانہ کی طرح نظرآتی ہیں تھوڑے پر راضی ہوجائے صبر کر کیجئے اللہ تعالی اس میں برکت دیں گے ،مگراس سود کے چکر میں مت پڑیے۔

#### سود کے بارے میں وعید

قرآن مجید میں ہے جو بندہ سودکا کام کرے گا ﴿فأذنو ابحرب من اللّٰه و ر سوله ﴾ الله تعالی اسکے رسول ہے جنگ کے لئے تیار ہوجائے''اب جب الله تعالی اورا سکے رسول ہے جنگ کرے گا تو نتیجہ پھر کیا نکلے گا ؟ اسلئے اگریہلے ابیا کام کر چکے تو تو بہ کر کے اللہ ہے معافی مانگ لیں ، توبہ سے اللہ تعالی معاف کردیتے ہیں اورآئندہ کے لئے نیت کرلیں کہ ہم نے اس مصیبت سے جان حپھرانی ہے اللہ تعالی مد دفر ہادیں گے، اپنی اولا دل کوبھی نصیحت کرجانا کہ بٹالبھی سود کے چکر میں مت بھنسنا،اللہ رب العزت مہر بانی فرماد ہے ہیں حلال جاینے والوں کواللہ تعالی حلال ہی عطافر مادیتے ہیں۔



# رزق کے اندر برکت کیسے ہو؟

#### (۱).....معاملات میں صداقت

اصول تویہ کہ جوآ دی نیکی دیات سچائی کے ساتھ اپنا کار وبارکر ہے ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے، دلیل اس کی خدیجہ الکبریؓ نے نبی الظیفیٰ کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی الظیفیٰ نے اسکوجا کر بیچاصداقت، دیانت ، امانت، فراست ان چیزوں کو استعال کیا تھیجہ کیا نکلا؟ کہ اس مال میں منا فعہ عام معمول سے دوگنا ہوا، جس پرخد بجۃ الکبری معجران ہوئیں کہ بھی اتنازیادہ منا فعہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، علاء نے لکھا ہے کہ جب نبی النظیفیٰ نے پرائے مال پراپی صفات کو استعال کیا، مال پرایا تھا امانت اپنی تھی دیا نہ اپنی تھی صدافت اپنی تھی فراست اپنی تھی جب ان سال پرایا تھا امانت اپنی تھی دیا نہ بند سے ان صفات کو برائے مال پر استعال کیا اللہ نے آئیس دوگنا منا فعہ دیدیا اے بند سے انوا پی صفات کو اپنی مال پر استعال کرے گا تو اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرما کیں گا اسلیے دی میں نو حصہ رزق اللہ نے تجارت میں رکھا اور ایک حصہ رزق باقی نوکریوں اسلیے دی میں نو حصہ رزق اللہ نے تجارت میں رکھا اور ایک حصہ رزق باقی نوکریوں میں ، اس لئے دیا نت دارتا جرقیا مت کے دن انبیاء، صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جا ہے گا، حالا نکہ تجارت کرتا ہوگا۔

#### (۲)....استغفار

اگرانسان کورزق کی پریشانی ہے تواس کے لئے کثرت سے استعفار کرے چونکہ کی دوست پریشان ہوتے ہیں برکت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بجائے الگ الگ بتانے کے کیول نہ سب دوستوں کوہی بتادیں، سب کوفائدہ ہوجائے گا بلکہ یہ ادرآ گے کسی کو بتا کیں گے اللہ کی مخلوق کافائدہ ہوجائے

گا، تورزق کی پریشانی دورکرنے کے لئے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار کرے، [اَسُتغفورُ اللّه رَبّی مِنُ کُلّ ذَنْبِ وَّاتُوبُ اِلَیْه] اگر یہ پورا پر صحاق بہت اچھاور نہ کم از کم اَسْتغفورُ اللّه یہ نوشرور ہی پڑھتا رہے، دیکھودلیل قرآن پاک سے ﴿ استغفرواد بکم انه کان غفادا ﴾ نوح ہے نے کیا کہا تھاسب کے سامنے ؟ استغفار کروہ ہمہارے گنا ہوں کو بخشنے والا ہے ﴿ یوسل السماء علیکم مدرادا ﴾ بارشیں برسائیگا ﴿ ویمدد کم باموال ﴾ مال سے تمہاری مددکرے گا تو استغفار سے اللہ تعالی بندے کی مال سے مدونر مادیتے ہیں، پھر بندوں کی مدنییں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پرورد گار کی مددار تی ہے، اور جب اللہ تعالی کی بندے کی مددکر کرتے ہیں پھراسکی شتی کی مددار تی ہیں بھراسکی شتی کی درمیان میں نہیں چھوڑتے ہیں ہمیشہ کنارے گا ویا کرتے ہیں۔

#### (۳)....صدقه

جتنی حیثیت ہواللہ تعالی کے رائے میں صدقہ کرے مثلا کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں یہ کہاں لکھا کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب صدقہ کرنا ہے، آپ اگر روزکار و پیہ بھی صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے والوں والوں میں شامل ہوجا ئیں گے، پانچ بھی کریں گے، تو بھی صدقہ کرنے والوں میں شامل ہوجا ئیں گے، تو مقدار کونہ دیکھیں اپنی حیثیت کو دیکھیں اور حیثیت کے حساب ہے آپ اگراللہ کے راستہ میں کچھ نکالیں گے تو اس صدقہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطافر مادیں گے، نبی النظیمانے فتم اٹھا کریہ بات صدیث باک میں فرمائی (صدقہ کرنے سے رزق برحتا ہے) اگراللہ کے محبوب و سے ہی بات کردیے اس صادق وامین کی یہ بات بچی تھی مگرانہوں نے محبوب و سے ہی بات کردیے اس صادق وامین کی یہ بات بچی تھی مگرانہوں نے محبوب و سے ہی بات کردیے اس صادق وامین کی یہ بات بچی تھی مگرانہوں نے متم کھا کرفر مایا کہ صدقہ کرنے سے آدی کے رزق کے اندر کی نہیں آتی اللہ تعالی برکت عطافر مادیے ہیں۔

#### (۴).....کمزوروں کی مدد

کمزوروں کےاویرا حیان کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے کوئی معذور ہے بیوہ ہے، بنتم ہے ملین ہے جھپ کراسکی مدد کرنا پیتہ ہی نہ چلے ،صحابہ کرام کے اندریہ بڑی صفات تھی کہوہ ایسے کام کرتے تھے اورکسی کویٹہ بھی نہیں چلنے ً دیتے تھے چنانچے سیدناعمرؓایک مرتبہآئے اورانہوں نے آگردیکھا کہ حفزت ابوبکرصد این نے اپنے کام والی جگہ پرایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اوراس پرلکھا ہے كەفلال بندەمعذور ہے حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اوراسكي خدمت كون کرے گا ،آ گے اسکا نام بھی لکھا ہوا ہے سارار جسٹر دیکھا ،ایک جگہ لکھا تھا کہ بیہ بیوہ ہے بوڑھی ہے اسکے گھر میں جھاڑودینا ہے اوریانی بھرنا ہے مگرآ گے اسکے خدمت کرنے والے خانہ میں کوئی نام نہیں تھا،عمرؓ نے رجسٹر دیکھاانہوں نے نیت کر لی اچھا بھئی اسکی خدمت میں کروں گا، چنانچہ اگلے دن فجر کے بعدا سکے گھر پہنچے دروازے پردستک دی اماں میں خدمت کے لئے آیا ہوں انہوں نے کہا<sup>ج</sup>ی خدمت کرنے والاتو آیاتھاوہ خدمت کرکے جلا گیا، اچھا جلومیں کل فجر سے سلے آ جاؤں گا،اگلے دن عرفتہ ریڑھنے کے بعد فجرسے پہلے ہی اسکے دروازے ير يہنيچ كه ميں اسكى خدمت كروں گا،جھاڑ ووونگااس كايانى بھروں گا دستك دى ،تو بڑھیانے کہا کہ جی وہ تو کوئی آیا تھایانی بھی بھر گیا جھاڑ وبھی دیے گیا،وہ بھی عمرا بن خطاب تھے کہنے لگے میں دیکھتا ہوں ،اگلے دن عشاء پڑھ کروہ راستے میں ایک جگہ چھی کر بیٹھ گئے کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا ، جب رات گہری ہوگئ تھی اس وقت اچا تک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہتہ آہتہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جارہاہے، عُرُّكُمْ ن موكَ كَهَ لِكُ من انت؟ توكون ع؟ جب يوجهاتو آكَ جواب میں امیرالمؤمینن سیدناصدیق اکبڑی آوازآئی کہ میں ابوبکرہوں

نيكى كادنيامين فائده

حضرت عمرٌ نے یو چھاامیرالمؤمنین آپ کہاں جارہے ہو؟ فرمایا میں اس بڑھیا کی خدمت کے لئے جارہا ہوں اور میں نے اپنانام رجسر میں لکھنا مناسب نہیں مسمجها تقااسكئے تنہیں خانہ خالی نظرآ یاور نہ اسکایاتی تومیں رات کوآ کر بھر دیتا ہوں ، انہوں دیکھا کہ امیر المؤمنین کے یاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہیں تو عمرہ نے یو چھا امیرالمؤمنین رات میں آپ نگ یاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیرالمؤمنین نے کہاہاں میں جوتا اسلیے نہیں پہنتا تا کہ میرے جوتوں کی آواز ہے تھی کی نیندمیں خلل نہ آ جائے میں رات کو نگے یاؤں چل کراس بردھیا کا یانی بھردیتا ہوں،اسکے گھر میں جھاڑو دیدیتا ہوں، وہ یوں حبیب کر کام کرتے تھے ہم بھی جھی کر کرتے ہیں، لیکن نیکی نہیں گناہ، آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں بائیں ہاتھ کو پیتنہیں چلنے دیتے ایسے جھپ کر گناہ کرتے ہیں ، صحابہ کرام دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے اور بائیں ہاتھ كويية نبين جلتاتها \_

#### امام زين العابدينٌ كاواقعه

امام زین العابدین ٌ جب انکی وفات ہوئی تو نہلانے والے نے دیکھا کہ ائے کندھے کے او پرایک کالاسانشان ہے اللہ نے اکوبراخوبصورت جسم دیا تھابڑے نازک بدن تھے عسل دینے والابڑا حیران ہوابات سمجھ نہ آئی تواس نے گھر کے لوگوں سے یو چھا پینشان کیسا ہے؟ کہا ہمیں بھی نہیں پتہ، بات انکی الميه تک پيني انہوں نے بھی لاعلمی كا اظہار كيا كئ دن گذر جانے كے بعد جوبیوا ئیں تھیں جونا دار تھے ائے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جوہمیں یائی پلایا کرتا تھا، تب پہ چلا کہ رات کے اندھرے میں یانی کی مشک اینے کندھے پر لے کرضرورت مندلوگوں کے گھروں میں یانی بھرنے جاتے تھے اورزندگی میں پنہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کون آ کر بحرجا تا ہے ایکے مرنے کے بعدية چلاتوجوخدمت ہےوہ الله تعالى كوبرى محبوب ہے۔

#### احسان كاابك واقعه

چنانچہ ہار نے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جارہ سے تھے تو انہوں نے قبرستان میں ایک بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جارہ سے تھے تو انہوں نے قبرستان میں ایک رخمی کے کود یکھا ایکے دل میں بڑا اثر ہوا کہ یہ کتا ہے اور زخمی ہے، ایکے پاس جو کچھ بیسہ تھا انہوں نے اسکی مرہم پی پر لگادیا، وہ روزانہ جوکار فبار کرتے تھے یعنی مزدوری وغیرہ اس میں ہے بچھ گھر والوں کودیتے اور جو بچتا اسکی روئی لے کراس کے کوڈال آتے، جہاں وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، چند دن اس کتے کووہ کھانا دیتے رہے اور اسکے زخم پیمرہم لگاتے رہے ہتی کہ اس کتے کو دمی ہوگیا اور وہ صحت مند ہوگیا، جب وہ صحت مند ہوگراس جگہ سے کا زخم ٹھیک ہوگیا اور وہ صحت مند ہوگیا، جب وہ صحت مند ہوگراس جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو اللہ نے اس رات ان کومعرفت کا نورعطا کیا اور سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کی تفصیلات عطافر ما نمیں، تو یہ انکی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ نقشبند یہ کی تفصیلات عطافر ما نمیں، تو یہ انکی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ نقشبند یہ کی تفصیلات عطافر ما نمیں، تو یہ انکی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ نقشبند یہ کی تفصیلات عطافر ما نمیں، تو یہ انکی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ نقشبند یہ کی تفصیل کے تو اس پر اللہ کی کیا پچھرضا ملے گی۔ انسان کی خدمت کریں گے تو اس پر اللہ کی کیا پچھرضا ملے گی۔ تو رزق میں برکت کا ایک سب استغفار کرنا دومراصد قد کرنا تیں اکم دروں تو رزق میں برکت کا ایک سب استغفار کرنا دومراصد قد کرنا تیں اکم دروں

(۵)....تقوى اختياركرنا

یراحیان کرناہے چوتھامعاملات میں صداقت۔

تقوی اختیار کرنے پر بھی اللہ تعالی بندے کے رزق میں برکت عطا کردیتے ہیں ،تقوی اور پر ہیز گاری پراکٹدر ب العزت مہر بانی فر مادیتے ہیں۔

#### (۲).....۲

يرجى دزق كے برجے كاسب ب، مديث ياك ميں آتا ہے چنانچا كرايك

بندے کا کام ایک جگہنیں چل رہاتو وہ اپنی جگہ بدل کرکسی اورجگہ جا کر کام شروع کردے، ہوسکتا ہےاللہ تعالی وہاں رزق کھولدیں۔ ( کے ) ..... باریار جج کرنا

اورایک آخری بات جوحدیث یاک میں کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بندے كارزق برصے كاليك سبب ہے ،ايك آدمى آتا تھاكدا اللہ كے نى النا على میرے رزق میں تنگی ہے نبی النظیلا فرماتے اجھا فج کرآ وَایک اور بات بھی بتاتے تھے کیکن وہ آپ کونبیں بتانی اسکے لئے جوان بھی تیار ہوجا کیں گے اور بوڑ ھے بھی تیار ہوجا کیں گے،تواگر یہ چنداعمال اپنائے جا کیں توان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے کچھ لوگوں کواللہ تعالی دیتاہے تووہ کش ت ہے جج اور عمرہ کرتے ہیں بیا چھی عادت ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں ہرسال جج کرتے ہیں کسی کوکروادیں کسی برخرچ کردیں ،تو بھئی دیکھوجیسے سیلفون ساراد ن چلتار ہتا ہے ،تواسکی بیٹری ڈاؤن ہوجاتی ہے تو پھراسکو چار جر کے ساتھ لگا ناپڑتا ہے بالکل ای طرح ہم جب سارا سال دین کا کام کرتے ہیں کاروبارکرتے ہیں تو پھر بندے کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈاؤن ہوجاتی ہے اوراس کا چارجراللہ نے اپنا گھرینایا ہواہے ،اس لئے جن لوگوں کواللہ دے اگروہ ہرسال اس نیت ہے حج یاعمرہ کریں ہم وہاں جا 'میں ، گےاور بیٹری جارج کرواکرآئیس گےاور پھردین کا کام کریں گےتو ہرسال جج اورعمرہ کرناائکے لئے برکتوں کا سبب بن جائے گا۔

کپڑامیلا ہوتو پھرواشنگ مشین میں جاتا ہے یانہیں جاتا ؟ واشنگ مشین میں میلے کپڑے کوڈالتے ہیں، ہفتہ میں ایک دفعہ میلا ہوتو ایک دفعہ ڈالتے ہیں روز میلا ہوتوروز ڈالتے ہیں اللہ تعالی کی شان ، بیت اللہ شریف کے گردسات چکراگاتے ہیں (طواف) کرتے ہیں تو گلتاہے کہ جوآ دمی اپنے میلے دلوں کے ساتھ اللہ کے گرجا تا ہے وہ دلوں کے دھونے کی واشنگ مشین ہے اللہ سات طواف کے چکر لگوا کر دھوکر بندے کو نکال دیتا ہے لہذا اسکی دعائیں کرنی چاہئیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہئے اور ویسے بھی جن کواللہ دے وہ ہر سال حج کریں کیوں؟ اسلئے کہ اب حالات ایسے ہیں کیا پیتہ کونسا حج ایسا ہوجس میں اللہ کے مقبول بندے ظاہر ہوجا کیں تواس نیت سے حج کرے گا تو اور دوگنا ثو اب مل جائے گا۔

# اعمال صالح كامزيد فائده

ائبال صالح کاایک فائدہ کہ اللہ تعالی برکس عطافر مادیے ہیں صرف رزق میں نہیں ہر چیز میں برکت، صحت میں برکت، عربی برکت، وقت میں برکت، عقل سمجھ میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، عزت میں برکت، ہر چیز میں اللہ تعالی برکس عطافر مادیے ہیں چنانچہ ارشاد فر مایا ﴿ولوان اهل القری آمنو او اتقو ا﴾ قرآن علیم الثان، دیکھواللہ کا کلام اللہ تعالی فر ماتے ہیں اگریبتی والے ایمان لاتے اور تقوی کواختیار کرتے ﴿لفت حناعلیه میں اگریبتی والے ایمان لاتے اور تقوی کواختیار کرتے ﴿لفت حناعلیه برکات من المسماء والارض ﴾ ہم آسان زمین پرسے برکتوں کے دروازے ان پرکھول دیتے ہیں 'وقت میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے وقت میں نیادہ کام سمیٹ لیتا ہے آپ نے دیکھا کچھوگول کووہ کہتے ہیں یار ساراون میں زیادہ کام سمیٹ لیتا ہے آپ نے دیکھا کچھوگول کووہ کہتے ہیں یار ساراون کام برانی کرے برکت نہیں ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے، بنتے بنتے مہر بانی کرے برکت دید بتا ہے تھوڑے وقت میں اللہ تعالی ایکے زیادہ کاموں کوسمیٹ دیتا ہے۔

#### بركت كاعجيب واقعه

ایک بزرگ تھےوہ کتاب لکھتے تھے جب فوت ہوئے توان کی کتابوں کے جو

صفحے تھے جب آئی تعدادگی گئ تو ان کی زندگی کے اعتبار سے یومیہ ہیں صفح نقی اب ہیں صفح نقی اب ہیں صفح نقی اب ہیں صفح نقی سے ہیں مار سے پہلے پندرہ سے ہیں سال تعلیم کے نکال دئے جا میں تو یہ ہیں کی بجائے بھی چاکیس بن جا میں گئ و نیا سکا مطلب ہے گئ دن جا میں گئ و نیا اسکا مطلب ہے گئ دن ایسے بھی ہول گے حت بھی ، بیاری بھی ، سردی بھی الیہ بھی ، موان کے جب نہیں لکھ سکے ہول گے صحت بھی ، بیاری بھی ، سردی بھی گری بھی ، وطن میں بھی ، مسافری میں بھی ، سوقتم کی با تیں ہیں تو اسکا مطلب ہے کہ بھی اگر نہیں لکھتے ہو نگے تو کسی دن میں بچاس ، ساٹھ ، سوبھی لکھتے ہو نگے اللہ تیری شان ایسی اللہ نے وقت میں برکت عطافر مائی تھوڑ ہے وقت میں برکت عطافر مائی تھوڑ ہے وقت میں زیادہ کام کر گئے۔

نى التَلْيُهُ كَى زندگى ميں بركت

نی ایس کی از درگی میں برکت و کیھے، دس سال کا تھوڑ اساعرصہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری و نیا میں پھیلا نے کی تو فیق عطافر مادی تھی نے مطافر میں برکت قوت یاد واشت میں برکت آ جاتی ہے، آج کل اکثر نو جوانوں کو دیکھا کہتے ہیں جی میں بات بھول جاتا ہوں، عور تیں بھی اسکا شکوہ کرتی ہیں مرد بھی اسکا شکوہ کرتے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے یا دواشت کم موجاتی ہے ناسیان کی وجہ بات ہی ذہن سے نکل جایا کرتی ہے، اللہ تعالی نے ہمارے اکا برکوہ ہرکت دی تھی کہان کی یا دواشت النقش کالحجو کی مانند بن گئے تھی، بھر پر کیر ہوتی ہے جسے ایس بن گئے تھی۔

تقوی کی بنابر ذبانت میں برکت داقه .....(۱)

ابو ہریرہ دورہ فی نے جب اسلام تبول کیا تو بڑھا ہے کا عمرتھی اوردوڈ ھائی سال ہوئے تھے تو ہی انکونی اللہ کی صحبت نصیب ہوئی تھی ، خیبر کے وقت مسلمان ہوئے تھے تو اسکے بعد تعور کی زندگی تھی ، شروع شروع میں باتیں بھول جاتے تھے کہتے ہیں اسکے بعد تعور کی زندگی تھی ، شروع شروع میں باتیں بھول جاتے تھے کہتے ہیں

میں نے نی ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اللہ تھ میں باتیں بھول واتا ہوں اللَّهُ كَ مُحبوب نے فرمایا ابو ہریرہ میا در پھیلا و کہتے ہیں میں نے جا در پھیلائی اللدكے نبی نے ایسے جیسے اس میں كوئی چيز ڈال رہے ہوں ایسے اشارہ كيا اور ا فر ما ااسکو لے او میں نے حکوری باندھ کراینے اوپر لے لی اسکے بعد اللہ نے ایی قوت یا د داشت دی که میں بھولتا ہی نہیں تھا، چنانچے صحابہ کرام میں سب ہے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی ،عبدالملک بن مروان کوایک مرتبہ شک ہوا کہ بھئی اتنی حدیثیں ۔ یان کرتے ہیں تو یہروایت باللفظ بیان کرتے ہں ماروایت بالمعنی کرتے ہیں روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ فہوم تو ٹھیک ہوالفاظ اییخے ہوں اوراور روایت باللفظ بیر کہ غہوم بھی وہی ہواور الفاظ بھی وہی ہوں لہذااس کے ذہن میں وہم پڑ گیا،اس نے کہا کہا جھاا نکاامتحان لیتے ہیںاس نے سیدنا ابو ہریرہ ﷺ کودعوت دی اب جب دعوت دی تو کھانا کھایا کھانے کے بعداس نے ایک بردہ لگایا ہوا تھا اسکے پیچھے اس نے دوکا تب بٹھائے ہوئے تھے،انکوکہا کہ جو بہ کہیں آپ دونوں نے لکھنا ہے اوران سے فرمائش کی کہ جی آ پہمیں نمی 🚙 کی احادیث سایئے ، چنانچہ انہوں نے ایک سو ہے زیادہ نبی ﷺ کی احادیث سنائیں وہ کا تب لکھتے رہے بمحفل ختم ہوگئی ایک سال گذر گیاایک سال کے بعداس نے پھران کودعوت دی اوران دونوں کا تب کوبلایااورکہا کہ تم اینارکارڈ لیکر بیٹھنامیں ان سے کہوں گا کہ یہ وہی حدیثیں سنائيں جو پچھلے سال سنائی تھیں اور جہال فرق ہوتم نشان لگاتے جانا ابو ہر رہ وہ کو کچھ پانہیں ہے کہ بیسب ہور ہاہے، چنانچہ کھانا کھایا پھرحدیث سنانے کی تحفل ہوئی تووہ کہنے لگاجی جو پچھلے سال احادیث سنائی تھیں وہ حدیثیں پھر سناد ہیجئے ،ابوہر ریہ ﷺ نے وہی حدیثیں پھر سنائیں دونوں کا تبول نے ا کلواملا کے ساتھ ملایا اورا تکوکہیں برایک حرف کا بھی فرق نظرنہ آیا ،سجان اللہ بیہ قوّت ما د داشت تقی

#### واقعه....(۲)

امام بخاريٌ جب بصره بنيج توبصره كعلاء نا الكابواستقبال كما كيول كماس وقت امام بخاری حافظ مشہوہ و کی تھے آج تو حافظ کہتے ہیں قرآن یاک کے حافظ کویمیلے زمانہ میں حافظ کالفظ حافظ حدیث کے لئے استعمال کیا جاتھا حافظ ابن قیم حافظ ذہبی بہسب حافظ ابن کثیر به حدیث کے حفاظ تھے قرآن مجید تو حفظ ہوتا ہی تهابرابك كو،كسى كوكامل بوتا تهاكسي كوذ راكم موتا تها يجهه نه يجهوتو برابك كوباد موتا تها توبدلفظ تواستعال ہوتا ہی ہے حدیث کے حفاظ کے لئے تو حافظ اساعیل مشہور ہو گئے تھے،توبھر ہ کے ملاء نے کہا کہان کاامتحان لے لیں ،اب جب علماء امتحان لینے کے لئے تیاری کریں تواللہ بی اس میں کامیاب کرے انہوں نے ایسا استقال کیا کہ یوں سمجھے کہ یورے شہر کے لوگ بابرنکل کرائے استقبال کے لئے آئے ہے مثال استقبال کیا پھرانگوایک جگہ بھمایا تخت پراورشہر کے سارے علماء وہاں استطيمو كئة اور پھرائلى خوت تعريفين كيس حافظ الحديث بين ادرايسے بين ادرايسے ہں اور بڑے اچھے ہیں خوب جب انکی تعریفیں کرلیں تو پھرانکوکہا کہ جی ہمیں بھی اس سے فائدہ دیجئے اور انہوں نے ،اور انہوں نے کیا کیادس بندے جے ہوئے تھےادر ہربند ہے کودی حدیثیں پادھیں حدیثوں میں تھوڑ اسافرق کررکھا تھا، چنانچەا كى آدمى كھرا ہوا كہنے لگاجى ميں نے دس حدیثیں مادى ہیں اگر بياتنے بڑے حافظ الحدیث ہیں تو بیہ بتا نمیں کہ بیردوایت ان تک پینچی ہے؟اب اس نے پہلی حدیث بڑھی امام بخارگ نے فر مایانہیں مجھ تک نہیں پنجی ، پھراس نے دوسری پڑھی آپ نے فر مایانہیں مجھ تک نہیں پہنچی ، مچراس نے تیسری ردھی فر مایانہیں ،

دس پڑھی اور دس پڑہیں فر مایا اب دیکھوکیسا پریشر ڈالا انہوں نے کہ بھی کسی پرتوان کا دل کیے گاہاں میں نے نی ہے جب اسٹے بڑے عافظ الحدیث ہیں، پھر دوسرا کھڑا ہوااسکی دس حدیثوں پر بھی نہیں فرمایا پھر تیسرا، پھر چوتھا، دس بندوں نے دس دس حدیثیں پڑھیں اور ہربات پر انہوں نے نہیں کہا، مجمع حیران بھٹی میبھی کیسے حافظ الحدیث بیں ان کوکوئی حدیث پنجی تو ہے نہیں جب وہ سب سنا چکے اس وقت امام بخاریؒ نے فرمایا کہ سنو!

پڑھنے والوں نے حدیثوں کوایے پڑھا پھرآپ نے جس بندے نے جو حدیث پڑھی تھی تعلقی ہے اس کو حدیث پڑھی تھی تعلقی ہے اس کو پھر تھی تھی تھی تھی جاس کو پھر تھی تھی تھی تھی ہے جاس کو پھر تھی تھی تھیں وہ بھی پڑھ کرسنا کیں اور تربیب کے ساتھ غلط حدیث یں جوانہوں نے پڑھی تھیں وہ بھی پڑھ کرسنا کیں اور اسکے بدلے جو تھی حدیثیں جوانہوں نے پڑھی کرسنا کیں، علاء لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے لئے سوحدیثیں سنادینا کوئی بڑی بات نہیں تھی بڑی برای بات نہیں تھی بڑی بات کوالی برتی ہوں نے ان کوالی برتی ہوں کہ ان کوالی برتی اوروہ حدیثیں بڑھ کرسنا کیں اللہ نے ان کوالی بادرات دی تھی ایک دفعہ کن کروہ تر تیب یا در ہی اوروہ حدیثیں بھی یا دہوگئیں اللہ نے انکوری تھی۔

الی ذہانت اللہ نے انکوری تھی۔

واقعه.....(۳)

ایک محدث تھے ابوزر عہ انکولا کھول حدیثیں یادتھیں اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ ان کا ایک شارتہ انکی شادی ہوئی اورایک دن وہ حدیث کے درس میں آیا تو ذراد مریموگئی جب واپس بہنچا تو بوی ذراس دن موڑ میں تھی مزاج گرم نفاتو اس نے جھگڑ ناشروع کر دیا، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کر کے آجاتے ہیں، ہم تو انسان ہی نہیں ہیں ہم انتظار کرتے ہیں بھوک گئی ہوتی ہے کھانا کھانا ہوتا ہے، لہذا با تیں ہوتی رہیں اس نے کہا بھئی وہاں ایسے تو نہیں وقت ضائع کرنے جاتا ہوں لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ناز میں تھی خصہ میں آگئی تیرے استاذ کو پچھ نہیں آتا تو وہاں جاکر کیا سیکھے گا، اب جب اس

نے یہ کہہ دیا کہ تیرے استاذ کو پھینیں آتاتو وہاں جاکر کیا سکھے گاتو نوجوان تھااورلگتا ہے کہ اسکوبھی آج کل کا د ماغ ملا ہوا تھااس نے بھی فورا کہد یا کہ اچھا اگرمیرے استاذ کوایک لا کھ حدیثیں یادنہ ہوں تو پھر تجھے تین طلاق لواب رات تو ذرا گرمی سر دی میں گذرگئی صبح اٹھ کر بیوی کوبھی فکر کہ کہیں طلاق ہی نہ · واقع ،وگئ مو،تو بیوی نے یو حیصا کہ جی وہ کیا بناطلاق کا؟اس نے کہامشر وط کھی تو نں حضرت سے یو چھتا ہوں اگر توانکولا کھ حدیثیں یاد ہوں گی تو طلاق نہیں ہوئی ورنہ ہوگئی،اب وہ پہنچااینے استاذ کے پاس انگوبتایا کہ حضرین،<sup>ر</sup>س مجھ ے خصہ میں یہ بات ہوگئ اب بتائمیں کہ میری بیوی کوطلاق واقع ہوں پانہیں مونی آی کوایک ال کھ حدیثیں یاد ہیں یاا سے ہی میں نے بات کردی توامام ابوذر مسکرائے اور فرمانے لگے جاؤ''میاں بیوی'' کی طرح زندگی گذاروا یک لاکھ سدیثیں مجھاس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کوسورةٔ فاتحہ یا دہوتی ہے، کہتے ہیں كەان كودولا كە حديثيں يادتھيں ،صرف قرأت سے متعلقه حاليس ہزار حديثيں یاتھیں،اللہ اکبر،تود کھے پھراللہ نے انکویسی ذبانت دی تھی بہ تقوی کی وجہ ہے نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ رب العزت بندے کو پھرالیبی فوٹو گرا فک میمری عطا قرمادیتے ہیں کہ انسان حیران رہجاتا ہے اور جب انسان گناہ کرتاہے تو پھراللەتغالىمت بھى ماردىية ہيں، ذہانت چھين بھى ليتے ہيں۔

بركت كامفهوم

یہ برکت اللہ تعالی گھر میں بھی دیتے ہیں کاروبار میں بھی دیتے ہیں اولاد میں بھی دیتے ہیں اولاد میں بھی دیتے ہیں، اولاد میں برکت کا کیا مطلب؟ کہ اولاد آ تکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے نیک بنتی ہے، کنتی بنتی ہے، اولاد کود کھے کر بندے کا دل خوش ہوتا ہے، کاروبار کا کیا مطلب؟ یہیں کہ وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام کرتا ہے اسکی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس نے کسی کا دینانہیں

ہوتا ہے کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی بیکاروبار کی برکت ہے۔

# نیکی کے دنیا میں چھمزید فائدے

فاكده ....(۱)

نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کی پریشانیوں کا از الہ فرماویۃ ہیں۔ بانچ یہ آپ دیکھیں گے اللہ والوں کوتو انکے اندر بے چینی نہیں ہوگی کوئی پریشانی آئے گی بھی تو اکلو بے چین نہیں ہوگی کوئی پریشانی آئے گی بھی تھی تو اکلو بھی نہیں کرے گی اللہ تعالی کام سنوار دیا کرتے ہیں کوئی بھی مصیبت میں پھنسیں اللہ تعالی اس میں سے راستہ زکال ویتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ومن یعق الله یجعل له مخر جاویوزقه من حیث لا یحتسب ﴾ اللہ تعالی اسکے لئے راستہ نکال دیتے ہیں اسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

### ایک واقعه

حضرت تھانویؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بھائی تھے انکے والدین بوڑھ ہے ہوگئے انمیں سے ایک تو بڑے شوق سے خدمت کرتا باتی بس خدمت کرتا ہوگئے انمیں سے ایک تو بڑے میں ، تو چھوٹے نے ان سے کہا کہ بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کرلوانہوں نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ بھی والد کی خدمت اکیکے مجھے کرنے دواور جا کدا جتنی ہے مجھے بیشک نہ دینا، آپ سب آپس میں تقسیم کرلینا، وہ بڑے خوش ہوگئے، چنا نچہ انہوں نے ہاں کرلی، والدین کی خدمت کرلینا، وہ بڑے خوش ہوگئے، چنا نچہ انہوں نے ہاں کرلی، والدین کی خدمت کرتا رہاوالدین آخر دنیا سے چلے گئے اب اسکورزق کی کافی پریشانی رہتی تھی ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہ رہا ہے فلال بھر کے نیچے آمیں دینار ہیں آپ جاؤاورا کو لے لواس نے بو چھاان میں برکت ہے؟

چونکه اسکی مال اسکو بمیشه دعا دیتی تھی کہ اے اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فر ما تواسکوبات یادرہ گئی تھی کہ میری امی مجھے دعادیتی تھی اس نے کہابر کت ہے اس نے کہابرکت نہیں ہے، اس نے کہا تب تو میں نہیں لیتا، آ کھ کھل گئی صبح المطے تواس نے خواب بیوی کوسنایا اور بیویاں تو ماشاء الله الله کی ولیاں ہوتی ہیں،اس نے کہا بیٹکتم نہ لینا جا کر دیکھوتو بڑے ہوئے ہیں پانہیں بڑے ہوئے ہیں، شوہر نے کہاجب میں نے لینے نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں، خیراگلی دفعہ اس نے پھرخواب دیکھاکسی کہنے والے نے کہا کہا گرتم جاؤ تو تمہیں ہیں دیناررہ گئے ہیں وہمہیں مل جا کمیں گےاس نے کہابرکت ہے؟ جواب ملابر کت تونہیں ے،اس نے کہامیں نے نہیں لیناا گلے دن بیوی کوکہاتو بیوی نے کہادیکھومیں کہتی تھی نا کہ کل ہی لے لیتے چلوآج ہی حاکر لے آؤتمیں نصحح تو ہیں سمجے ،اس نے كبامين نبيس جاتابركت نبيس ب، چنانچدا ككددن دس مو كئے جتى كداسكوا ككےدن خواب آیا کہ بھئی اسکے نیجے ایک دینار ہے اگر جا ہوتو لے لواس نے کہا برکت ہے یا نہیں؟ کہاہاں اس وینار میں برکت ہے بدا ٹھااوراس نے بیوی کو بتایا کہ میں جار ماہوں لینے کے لئے بیوی نے کہا جالیس تمیں جھوڑ دئے ایک لینے جار ہاہے سے بھی کوئی عقل مندی ہے؟ خیروہ گیااوراس نے ایک دینار لےلیا،اب جب راستہ میں لار ہاتھا تواسکوخیال آیا کہ بیوی تو غصہ بور بی تھی کہتم نے نقصان کرلیا چلواس کے لئے مچھلی لے چلتے ہیں بیوی کوآج دیں گے وہ پکائے گی تو خوش ہوجائے گی اس نے راستہ سے مجھلی خریدی حضرت لکھتے ہیں کہ جب وہ مجھلی لے كرگھرآياتو كچھ بچے ہوئے يسي بھى دے دئے بيوى كواور مچھلى بھى ديدى كہ بھى یکاؤاورکھاؤ، اس کی بیوی نے جب مجھلی کوکاٹاتواس کے اندرایک قیمتی ہیراموجودتھاجب اس ہیڑے کو لیے جا کراس نے بازار میں بیجایس کی پوری زندگی کے خریے کے بیسے اسکووہاں ہے ل گئے ،حضرت فرماتے ہیں اس کو برکت کہتے ہیں، ہمیشہ کے لئے مسئلہ ہی سمیٹ دیتے ہیں اللہ تعالی روز روز کی چج چج سے

جان چھڑادیتے ہیں **فائدہ.....(۲)** 

الله تعالی بندے کی مرادیں پوری کردیے ہیں اگراسکی کوئی نیک تمناہوتی ہے الله تعالی حالات بنادیے ہیں وہ بات پوری ہوجاتی ہے قرآن مجید میں الله تعالی فرماتے ہیں ﴿ وَمِن يَتَقَ اللّٰهُ يَجْعُلُ لَهُ مِن امْرِهُ يَسُوا ﴾ جوتقوی افتيار کرتا ہے الله تعالی اسکے کاموں میں آسانیاں کردیے ہیں، تو جب رب آسانیاں کرے تو پھر کام ہی کہاں مشکل رہتا ہے، نیک اعمال سے جودنیا کے آسانیاں کرے ہیں جب بیکل جا کیں گے تو ممکن ہے کہ پھر ہمارانفس نیک اعمال کرنے پراورزیادہ راغب ہوجائے تو مقصدتو نیکی کی طرف آٹا ہے رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمالے۔

### فاكده....(۳)

اس کی مرادیں پوری ہوجاتی ہیں اللہ تعالی دل کی نیک تمناؤں کو پورا کردیتے ہیں، صدیث پاک میں ہے کہ بچھاللہ کے نیک بندے ایے ہوتے ہیں بکھرے بالوں والے اگرکسی دروازے پر چلے جائیں تو وہ دروازے والے خالی بھیج دیں مگراللہ تعالی کے یہاں انکاا تنامقام ہوتا ہے [لو اقسم علی اللہ لاہرہ] اگروہ فتم اٹھا کربات کردیں تو اللہ ان کی قتم کو ضرور پورکردیتے ہیں، تو اللہ تعالی انکی مرادیں پوری کردیتے ہیں خود بخو حالات ہی انکے سازگارکردیتے ہیں ان کودنیا کے جھیلوں میں پریشانیوں میں الجھایا نہیں کرتے ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھ گھوڑے ہوتے ہیں جودوڑ نے کے لئے پالے جاتے ہیں لوگ انکے ذریعہ انعامات جیت تے ہیں آئی بڑی رقم ہوتی ، لاکھوں رویئے میں ایک ایک فرریعہ انعامات جیت تے ہیں آئی ہڑی رقم ہوتی ، لاکھوں رویئے میں ایک ایک گھوڑ امات جیت تے ہیں آئی ہڑی رقم ہوتی ، لاکھوں رویئے میں ایک ایک گھوڑ امات ہے، با قاعدہ ان کا نسب نامہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ اسکوگرھا گاڑی کی جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کم گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کم گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کم گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کم گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کم گایہ دنیا میں جگہ استعال نہیں کرتا کسی کواگر کہدیں تو وہ ہنس پڑے گا، کم گایہ دنیا میں کرتا کہ کہ گایہ دنیا میں کو گھوٹر امات کے گایہ دنیا میں کھوٹر امات کرتا کسی کو گھوٹر امات کرتا کسی کو گھوٹر امات کیا کہ کھوٹر امات کرتا کسی کو گھوٹر امات کیا کہ کو گھوٹر امات کی کرتا کسی کو گھوٹر امات کیا کہ کھوٹر امات کی کو گھوٹر امات کے گھوٹر امات کی کو گھوٹر امات کیا کہ کو گھوٹر امات کیا کہ کی کو گھوٹر امات کی کو گھوٹر امات کیا کہ کو گھوٹر امات کی کو گھوٹر امات کی کو گھوٹر امات کیا کی کو گھوٹر امات کیا کہ کیا کہ کو گھوٹر امات کیا کہ کو گھوٹر امات کیا کہ کو گھوٹر امات کیا کیا کو گھوٹر امات کیا کیا کہ کو گھوٹر امات کیا کہ کو گھوٹر امات کی کو گھوٹر امات کیا کہ کو گھوٹر امات کیا کو گھوٹر امات کیا کیا کیا کو گھوٹر امات کیا کہ کو گوئر کی کو گھوٹر امات کیا کیا کو گھوٹر امات کیا کو گھوٹر امات کیا کیا کیا کیا کو گھوٹر امات کیا کیا کو گھوٹر امات کیا کو گھوٹر امات کیا ک

و الماكونون الدينة

المرارة قائم كرنے والا گھوڑا میں اسے گدھے گاڑی میں کیے استعال کروں جس کی استعال کروں جس کے استعال کروں جس کی استعال کروں جس کاڑی میں کیے استعال کروں جس کاڑی میں استعال نہیں کرتے ای طرح اللہ تعالی بھی اپنے نیک بندوں کو دنیا کی استعال نہیں کرتے ای طرح اللہ تعالی بھی اپنے نیک بندوں کو دنیا کی الکہ ما گاڑی میں الجھایا نہیں کرتے ، وہ فرماتے ہیں یہ میرے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ نہیں کہ النے کی النے کی الکہ کی دراشت کاحق اوا کرنے والے لوگ ہیں میں اُنکود نبا کے معاملہ میں کیے الجھاؤں تو اللہ تعالی استحام میں کیے الجھاؤں تو اللہ تعالی استحام میواردیتا ہے انگی مرادیں اللہ تعالی پوری فرمادیتے ہیں۔

# مرادیں بوری ہونے کا واقعہ

چنانچدایک مرتبہ چارحضرات طواف کر کے بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے سے، ایک کانام تھامصعب بن زبیرز بیڑ کے بیٹے اساء بنت الی بکر کے بیٹے اور دوسرے تھے قروہ بن زبیراور تیسرا تھا عبدالملک بن مروان اور چوشھ تھے عبداللہ ابن عمراب بیآ پس میں بیٹھے تھے توان میں سے کسی نے کہا کہ ان بی بی تمنا کیس بیان کروکس کی کیا تمنا ہے؟

تومصعب بن زبیر نے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں عراق کا گورز بنوں اور میر ہے نکاح میں دو بیویاں ہوں، ایک سکینہ بنت حسین اور دوسری عائشہ بنت طلحہ سکینہ بنت حسین کو وسب جانے ہی ہیں، سکینہ حسین کی بیٹی عائشہ بنت طلحہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ گی ہمانجی تھیں، نام ان کا بھی عائشہ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ گی خریت رہی تھیں، ان سے انہوں نے حدیث کا اور تغییر کاعلم سکھا تھا ان سے حدیث یا کہ باز خاتون تھیں اللہ نے اکومعرت کا نورعطا کیا تھا ان جیسی دانا عقل مند پاک باز اور دیندار عورت الحکے ذمانہ میں کوئی دوسری نہیں تھی اور اللہ رب العزت نے ان کوظا ہری حسن و جمال میں بھی عائشہ صدیقہ میں کوئی بنایا تھا یہ بالکل اپنی خالہ پرگئ تھیں، تو اس لحاظ سے بیوہ رشتہ صدیقہ میں کوئی ہوں دوسری نہیں کوئی بنایا تھا یہ بالکل اپنی خالہ پرگئ تھیں، تو اس لحاظ سے بیوہ رشتہ

تھا کہ جس کے لئے اس دور کے نو جوان تمنا کیا کرتے تھے ،اور سکینہ حسین کی ما جزادی تھی ان کے ویسے نظائل بہت بیان ہیں وہ جگر گوشئہ نبی کی بیٹی تھی سادات میں سے تھیں انکی اپنی ایک تقوی کی زندگی تھی ، فضیلت کی زندگی تھی ، توانہوں نے بیددور شتے میر نے نکاح میں ہوں اور میں عراق کا گورز بنوں۔

عروه بن زبیر سے بوچھا کہ جی آپ کی تمنا ظاہر کریں؟ وہ کہنے گے بس میرادل چاہتا ہے کہ میں فقد میں خوب محنت کرول اللہ میر سے سینہ کو بھو سے بھرد سے وکلہ نبی الطّیٰکیٰ نے فر مایا[مَنُ مُر دِاللّٰهُ بِع خَیْرا اُیفَقه فِی الدّین] الله تعالی جس کے ساتھ خیر کاارادہ کرتا ہے اسکودین کی مجھ عطا کر دیتا ہے۔

عبدالملک بن مروان سے بو چھاتواس نے کہا کہ میں بادشاہ بنتا جا ہتا ہوں۔ عبداللّٰدا بن عمرؓ سے جب بو چھاتوانہوں نے کہا کہ میں جنت میں اپنے رب کا دیدار جا ہتا ہوں۔

الله تعالى كى شان و كيهے كه چارول رشته دارول كى چارول تمنائيں الله رب الله تعالى كى شان و كيهے كه چارول رشته دارول كى چارول تمنائيں الله وليت كاوقت تقاتويه قدرت كى طرف سے ہوتا ہے ، جوانسان مراد مانگاہ الله تعالى عطافر ما دية ہيں ہم اپنے بچول كى جھوئى جھوئى تمنائيں پورى كر كے خوش ہوتے ہيں پردردگارا پنے نيك بندول كى اليكى مراديں بورى كر كے خوش ہوجاتے ہيں الم من امر ہ يسوا كو آن مجيدكى آيت ہے جوانسان تقوى يعنی الله يجعل له من امر ہ يسوا كو آن مجيدكى آيت ہے جوانسان تقوى معنی اسانیال پيدا كرديتا ہے الله جب بھى معالمہ الجھ رہا ہو ہيشہ بندہ سمجھ كر تقوى ميں كى آئى ہے۔

پریشانیوں کاحل کس میں؟ .

چنانچه درود شريف ايمامل ہے آپ معی مجنس جائيں کی جگه ميں مثلاکی

دفتر میں ،کسی دوست کے سامنے ،کسی بھی جگہ پھنس جا ئیں ، آپ چند دفعہ درود شریف پڑھئے دل کی گہرائیوں سےاللّٰدربالعزت اس پریشانی میں سے نکلنے کا آپ کوراستہ دکھادیں گے۔

# اعمال صالحه كى تا ثير

جوانسان متق ہواستغفار کشرت سے کرے نبی العید پردرودشریف کشرت سے پر سے پروردگارعالم دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فر مادیتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں گذرجاتی ہیں، بے چینی کا باعث نہیں بنتیں، بلکہ اللہ تعالی پرخلوص زندگی عطا فرمادیتے ہیں ہمن عمل صالحامن ذکر او انٹی و هو مؤمن کی جوکوئی محمی نیک مل کرے مردہ و یا عورت اور وہ ایمان والا ہو ہفلنحینہ حیوۃ طیعہ ورتم ضرور بالضرور اسکو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اب یہ پرورگار کا وعدہ برقرآن مجید میں کہ مردہ و یا عورت ہواس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشگوارزندگی ویں گے، خوشگوارزندگی ویں گے، خوشگوارزندگی ویں گے، خوشگوارزندگی ویں گے برسکون زندگی عطافر ما کیں گے، توجب اللہ تعالی وعدہ فر مارہ ہیں تواسکا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے سے بقینا ایسی زندگی نصیب ہوگی تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت قبط سے بچاتے ہیں بارشیں عطافر ماتے ہیں میسی عطافر ماتے ہیں مامنانہیں کرنا پڑنا۔

# هرضرورت كاعلاج

حفرت حسن ﷺ تشریف فرماتھ ایک آدمی آیا کہنے لگا حفرت بڑا گنہگار موں بڑا خطا کار بول چاہتا ہول کہ میرے گناہ معاف ہوجا ئیں مجھے طریقہ بتا کیں؟ فرمانے گے استغفار کرلوتھوڑی دیرگذری ایک آدمی آیا حفزت اس سیزن میں توبالکل بارش ہوئی ہی نہیں اب تو مویثی بھی پانی کو ترہے ہیں دعافرمائے کوئی عمل بتا ہے ،فرمایا استغفار کرلو،ایک آدمی آیا حضرت بڑا غریب

ہوں قرضوں نے جکڑ رکھا ہے ادا <sup>ن</sup>یگی کی کوئی صورت نظرنہیں آتی کوئی مجھے اسکاطریقہ بتایئے استغفار پڑھے جاد، پھرایک آ دمی آیا حضرت بڑی دل کی تمناہے کہ کئی سال ہو گئے شادی کواللہ تعالی مجھے نیک بیٹا عطافر مائے انہوں نے کہا جاواستغفار کروایک آ دمی آیا کہ حضرت میراباغ تو ہے مگر یہ دعا کروکہ اس سال اس میں پھل زیادہ لگیں ،فر مایا استغفار کرو ،ایک آ دمی آیا که حضرت میری زمین ہے گراس میں یانی نہیں ہے تو میں کچھ کنواں وغیرہ کھودنا جا ہتا ہوں دعا کریں کہاس میں ہےاللہ تعالی یائی نکال دے ،فر مایا استغفار کرو۔ اب ایک آ دمی قریب ہی جوخدمت گذارتھااس نے کہا کہ حضرت مایک عجیب چزآب کے ہاتھ میں آئی ہے کہ جوبو چھنے آتاہے استغفار کرواستغفار کرو توانہوں نے فرمایا کدد کھوبھی بیہ جواستغفار کاعمل ہےنا یہ میں نے اپی طرف سے نہیں بتایا یہ الله رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا ہے سیح پروردگارنے اپنے سے کلام میں فرمایا ﴿فقلت استغفرواربکم ﴾تم استغفار کروایت رب كرسام انه كان غفارا و كنابول كو بخش والاب هيرسل السماء علیکم مدورا کیارشول کوبرسانے والا، قحط دورکرنے والا، فویمدد کم باموال کا اور مال سے تمہاری مددکرے گافقر دور ہوجائے گاہو بنین کا اور تمہیں بیٹے عطاكرے كا، ﴿ويجعل لكم جنّت ﴾ تمہارے باغول ميں اليحے كھل لكائے گا ﴿ ويجعل لكم انهار ا ﴾ اورالله تعالى تمهيس چشمه اورنبر عطافر مائے گا،توبيه قرآن مجیدگی آیت ہے اسمیس بتلایا گیا ہے کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالی ہیہ سب بعتیں عطافر مادیتے ہیں ،اسلئے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ آ دمی خوش ہوگاجس نے اپنے او پراستغفار کولازم کیا ہوگا اور قیامت کے دن اسکے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا ہم چلتے پھرتے بھی استغفار کر سکتے ہیں کئی مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی استغفار کر کتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی استغفر الله بردھ کتے میں مگرد یکھانے گیا کہ مشکل سے سودفعہ بڑھنے کی سعادت بھی قسمت والے

کونصیب ہوتی ہے۔

# استغفار يرصف ميس كوتابي

عمومااستغفار بیس پرهاجا تا حالاتکه اس استغفار میں بماری پریثانیوں کاحل موجود ہے بی التینیلانے فرمایا[من لزم الاستغفار جعل اللّب لکل هم مخوجا] الله تعالی مر پریثانی میں اسکے لئے آسانی کردیں گے ومن کل ضیق مخوجا الله تعالی مرتبی میں سے نکنے کاراستہ کھول دیں گے ویوزقه من حیث لا بحتسب الی طرف سے رزق دیں گے جس کا اس کو دہم وگان بھی نہیں ہوگا۔

#### (۴).....فائده

نیک اعمال سے اللہ تعالی بلائیں ٹال دیتے ہیں چنانچہ حضرت اقد س تھانویؓ نے یہ بات کھی ہے کہ انہوں نے نبی الظیٰلا کی شان میں ایک کتاب کھی "نشر الطیب" نام کی ،ان دنوں اس علاقہ میں طاعون پھیلا ہواتھا" تھانہ بھون" اور اسکے قریب" کاندھلہ" وغیرہ میں حضرت فر ماتے ہیں کہ میر ایہ تجربہ ہے جس دن میں اس کی لکھائی کا کام کرتا تھا مجھے کہیں ہے کسی بندے کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی تھی اور اگر کسی دن میں کوئی کام نہ کر پا تا بند ہوجا تا تو اسی دن کسی نہ کسی کی مرنے کی خبر آجاتی مجوب کی شان میں کتاب کھی جار ہی ہے اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالی علاقہ سے بلاکودور فر مادیتے ہیں۔

ہم نے اپ حضرت مرشد عالم کے بارے میں دیکھا، کوئی مدرسہ بند ہوتا تھا وہ وہ ال سے گذرتے ہوئے دعا کرکے چلے جاتے تھے، یا تھوڑی دیر بیٹے جاتے تھے، یا آیک وقت کا کھانا کھا لیتے تھے یا ایک رات گذار لیتے تھے بند مدرسوں کواللہ تعالی چلا دیتے تھے، در جنول کے حساب سے ایسے واقعات ہم نے دیکھے کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے مدرسے والے بلاکر لے جاتے تھے ایک رات ممراتے تھے حضرت کی تہجد کی دعا کیں ایسی ہوتی تھیں اللہ اس مدرسہ کے ممرسے کی تہجد کی دعا کیں ایسی ہوتی تھیں اللہ اس مدرسہ کے

معاملے کوسیدھا کردیتے تھے، بلائیں آئی ﴿ بَیٰ اللّٰہ تعالٰی ٹال دیتے ۔ تبھے بھراللّٰہ تعالٰی کی مدداورنفرت ہوتی تھی۔

چنانچراللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں ﴿انالننصور سلنا ﴾ ہمارے و مدیس ہے مددائی رسولوں کی ﴿ واللہ ین آمنو ا ﴾ اورائیا ہی والوں کی ﴿ فی المحیاء المدنیا ﴾ اس دنیا کی زندگی میں ﴿ ویزم یقوم الاشھاد ﴾ اوراس دن جب گواہیاں دی جائیں گی۔

وانالننصر کی ہمارے اوپرلازم ہے اگراس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں محاورے کا، تو یوں بنے گا کہ ہمارے اوپرائے سرسولوں کی اورائیان والوں کی مدوکر نافرض ہے، یاور کھئے اللہ تعالی پر پچھ فرض ہیں ہے، مفہوم ایسے بنتاہے، یوں کہنا چاہتے ہیں ہمارے اوپرلازم ہے اللہ تعالی مدد جب اترتی ہے تو میرے دوستو بیذ ہمن میں رکھ لینا جس پلڑھے میں اللہ تعالی کی مدد کا وزن آ جا تا ہے بھروہ پلڑھا ساری و نیا ہے بھاری ہوجا تا ہے۔

#### (۵)....فائده

الله تعالی فرشتوں کے ذریعہ سے بندے کی مدفر مادیتے ہیں، ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، مصدقہ دیا ہوتا ہے، فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالی مد کردیتے ہیں آپ نے دیکھا کی دفعہ اتنابراا کیسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہی جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بچالیا قدرت کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالی چاہتے ہیں بندے کو بچالیتے ہیں

فضائے بدر بیدا کرفر شنے تیری نفرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی

#### ایک عجیب بات

مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر میں جوفر شتے اتر سے اللہ تعالی نے انکووالی آسانوں برنہیں بلایا، وہ دنیا میں ہی ہیں بیخدائی بحری بیر اموائی بیر البی آگیااب واپس نہیں

جائے گابدادھرہی ہے ایمان والوجہاںتم اپنے عملوں کوٹھیک کرلوگے اپنے اندر تقوی پیدکرلوگے تہہیں ضرورت ہوگی ہم انکواس جگہ سے تمہاری جگہ ہے دیں گے، تو دنیا میں پھراللدرب العزت عز تیں عطافر ماتے ہیں۔

چنانچے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نی کرتا ہے تواللہ تعالی جرئیل النظیلا کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں جرئیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو حضرت جرئیل النظیلا ایک اعلان کرتے ہیں آسان پرجوسارے فرضتے سنتے ہیں کہ اے فرشتو اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو آسان کے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو آسان کے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جرئیل النظیلا زمین پرآتے ہیں اور زمین پرآ کراعلان کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے [ثم یو ضع لے القبول فی الارض] جرئیل النظیلا کے اعلان کے بعد اللہ تعالی زمین میں الفبول فی الارض] جرئیل النظیلا کے اعلان کے بعد اللہ تعالی زمین میں انکے لئے تولیت رکھ دیتے ہیں ،عز تیں ملتی ہیں۔ وفول کی حکومت الگ الگ

ایک مرتبہ بارون رشید کی بیوی کھڑ کی میں نیچ د کھر ہی تھی، اور مجد میں نیچ امام ابو یوسف درس دے رہے تھے ان کو جو چھنیک آئی تو انہوں نے المحمد لله کہا جس پر بورے مجمع نے یو حمک الله کہا اس یو حمک الله کہنے کی آئی آواز بیدا ہوئی کہ جسے پیتنہیں کیا ہوا، بارون رشید دوسرے کمرے میں تھا احا تک

> دلواں کے بامشاہ ہیں تو یوں انڈ تعالی عز تمیں عطافر مادیتے ہیں۔ ا

حضرت احمرعلی لا ہوری کا واقعہ

حضرت مولا نااحدلا ہوری سکھ گھرانے سے تھے اسلام قبول کرلیا دارالعلوم

د یو بند میں پڑھنے آ گئے بیفر مایا کرتے تھے کہ میر ہے سسر بڑے تمجھ دارآ دمی تھے انہوں نے احمالی کواس وقت پہچانا جبکہ احمالی احمالی نہیں تھا،حضرت مولا نا احمہ علی لا ہوری ہے ولایت کبری کے مقام کے لوگوں میں سے تھے متجاب الدعوات بزرگول میں سے تھان کادرس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیرمتنازع شخصیت تھی اپنی شادی کاواقعہ سناتے ہیں ذراشوق وتوجہ سے سنیں فرماتے ہیں کہ میرے سرکو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہوگئی کوئی مناسب رشتہ ہوتواس کا فرض نبھا ئیں ،تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لئے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لئے نکلے مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں مینچ مشنخ البند كخصوصى دوست تصان سے ملاقات موكى تو دورة حدیث کے طلباء پرنظر ڈالی فوراا تکی نظر میرے او پرٹک گئی انہوں نے شخ الہند <sup>"</sup> ے یو چھا کہ رید بحیشادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہانہیں اسے کون اڑکی دے گا ہے سکھ گھرانے کالڑ کا ہےاور یہاں کی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لئے تواسکی ماں جوسکھے ہو آتی ہے اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، حید بتا ہے بے جارہ اس درویش کوکون بیٹی دے گا؟انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان سے پوچھیں اگریہ تیار ہوں تو میں اپنی بٹی کے ساتھ نکاح کردوں گا؟ فرمایا یو چھ لیتے ہیں، شخ البند من يوجهاتو كمن كل كدحفرت ميس بي يارومدد كارسابنده مول الركوئي مجص اینابیا بنائے اوراین بی کارشتہ دے تو میں تو اس سنت برعمل کرولوں گا، اوراس سے زیادہ خوش تقیبی کیا ہوسکتی ہے؟ انہوں نے بتادیا، چنانچے سرنے کہا کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے، فر مانے لگے کہ میں کمرے میں آگیااب میں نے اپنے دوستوں کو بتادیا کہ بھی کل میرا نکاح ہوتا ہے لہذا ہد خرجنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی، اب لڑ کے آنے شروع مو گئے، جناب کوئی کچھ کہ رہاہے کوئی کچھ کہ رہاہے، ایک نے کہا بھی بات م ب كديد جوتم نے كيڑے پہنے ہوئے ہيں بية بہت ملے كيلے برانے ہيں تم كم

ے ادھار لے کر دوسرے بہن لو، میں نے کہددیا بھائی بات بیہ کہ میں نے مھی کسی سے ادھارنہیں مانگاجو ہیں میرے اپنے ہیں میں کسی سے لے کرنہیں بہنتا، ساتھی نے کہاا چھاا گرآ ہے کی ہےادھار نہیں ما تگ سکتے تو مت ما نگئے ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کوآ پ دھوکرصاف کر کے پھر پہن لینا ،مجمع میں کم از کم صاف کیڑوں میں تو بیٹھو کے ،فرمانے لگے میری بدیختی آگئی کہ میں نے ہاں ہاں بھرلی، اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اوران کودھوڈ الا ،اللہ کی شان سردیوں کاموسم اوپرسے بادل آ گئے اب ظہر کا وقت بھی قریب آگیا میرے کپڑے گیلے میں مسجدکے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرار ہاہوں اور اللہ سے دعاما تک رہاہوں اللہ میرے کیڑے خشک کردے وہ تونہ ہونے تھے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہوگئی، اب مجھے مجبورا کیلے کیڑے پہن کرسر دی کےموسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑااب سب کہیں کہ جی دولہا کون ہے؟ اب سب کی نظر مجھ پر بڑے اور پہ چلے گیلے کیڑے سردی میں بہن کے بیضاہے فرمانے لگے میرے سسرکواللہ نے وہ سونے کادل دیا تھاانہوں نے دیکھا کہ کل یمی کیڑے تھاور میلے تھے آج یہی ہیں اور کیلے ہیں اس کامطلب یہ کہاس یجے کے پاس دوسراجوڑ ابھی نہیں ہے،ان کے دل پراس بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوادہ تو میری بیشانی کے نور کود کھے رہے تھے۔

مر د حقا نی کی بیثا نی کا نو ر کب چھپار ہتاہے پیش ذی شعور

تو کہنے گے انہوں نے میرا نکات پڑھ دیا جب میں فارغ ہوگیا دورہ کہ دیث سے اور خصتی ہوگئ تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی ایک دوم پیند میرے پاس رہی ان میں بھی اے فاقد کرتا پڑا کیوں کہ میرے پاس تو بھی ہوتانہیں تھا جو ملتا ہم دونوں کھالیتے ورنہ فاقد ہے دن گذارتے۔
مہینہ کے بعدوہ اینے میکے گئی جیسے بچیاں جاتی ہیں شادی کے بعد ہتو فرماتے

ہیں کہ جب وہ اپنے گھرگی تو اسکی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھرکوکیسا پایا؟
فرمانے گئے اتن تقیہ نقیہ پا کبازوہ بی تھی اپنی ماں سے کہنے گئی کہا می میں تو سنی تھی کہ مرکر جنت میں جا ئیں گے اور میں تو جیتے جا گئے جنت میں بینی گئی ہوں،
اللہ اکبر کبیرا، اتن صابرہ شاکرہ تھی کہنے گئے بس بھراللہ تعالی نے میرے گھر میں
برکتیں دین شروع کردیں، جب خاونداییا ہواور بیوی الی ہوتو بھر برکتیں کیوں نہ
ہوگی، چنانچہ حضرت فرمانے گئے ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کونہیں ملتا تھا اور
ایک آج احمالی پروہ وقت ہے میرے گھانے کے لئے طاکف سے پھل آتے
ہیں اور پھرانہوں نے فرمایا کہ سرگودھا کے علاقہ کے بڑے بڑے بڑے کو گئی جوسرگودھا
کے کلیار ہیں انکی بیویاں آج میرے گھر میں آکر برکت کے لئے جھاڑودے کر
جاتی ہیں، اسنے بڑے لین لارڈوں کی بیویاں برکت کے لئے میرے گھر میں
آکر جھاڑودے رہی ہیں، آج اللہ کا مجھ پراتنا کرم ہے،
تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھر انے کا بیچہ جس کا کوئی اپنانہیں تھا اللہ تعالی نے
تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھر انے کا بیچہ جس کا کوئی اپنانہیں تھا اللہ تعالی نے

ا ترجمازود حرن بین، ان الله کا بھے جس کا کوئی اپنائیس تھا اللہ تعالی نے تو کتنی عجنب بات ہے کہ سکھ گر انے کا بچہ جس کا کوئی اپنائیس تھا اللہ تعالی نے اسکود نیا میں السی عز تیں عطافر مادیں چنا نچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کوخواب میں نظر آئے اس نے بوچھا حضرت آگے کیا بناتو حضرت کثیر البکاء تھ (کثر ت سے روتے تھے) خوف خدا ہروقت ول پر رہتا تھا فر مانے گے اللہ تعالی کے حضور پیٹی ہوئی تو پروردگار نے فرامایا احمالی تو اتناروتا کیوں تھا؟ کہنے گے جب مجھ سے بوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی الکھی کا فرمان ہے [من فوتش الحساب فقد عذب] جس سے حساب کتاب میں بوچھ شروع ہوگئی وہ نہیں بچ گا، تو میں ڈرگیا اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمالی ابھی ڈرر ہے ہو آج تمہار سے ڈر نے کائیس خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور جس قبرستان میں تمہیں فن کو ایو ہاں کے سب گنہگاروں کو بھی ہم نے معاف کر دیا ، چے بی تو پری مٹی اٹھا کر گھر لے جانا کے شور آئی آگر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا کے شور آئی آگر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا کے شوشو آیا کرتی تھی ہزاروں انسانوں نے آئی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا کے شور آئی آگر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا کہ خوشبو آیا کرتی تھی ہزاروں انسانوں نے آئی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا کے خوشبو آیا کرتی تھی ہزاروں انسانوں نے آئی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا

شروع کردیا تھا،تو علاء متوجہ ہوئے پھرانہوں نے مل کر مستقل دعاما گی اے اللہ
ہیں جو چیز ظاہر ہور ہی ہے اس ظہور کوختم کردے ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں
گے، اللہ تعالی نے استے صلحا کی دعا کو قبول کر لیا تب جاکر اکلی قبر سے خوشبو آئی
بند ہوگئ ، اللہ تعالی عز تیں عطافر مادیتے ہیں ، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا
پھرای کی بن جاتی ہے جس کو کھانے کے لئے روئی نہیں ملتی اسکو کھانے کے لئے
پھر طاکف سے پھل آیا کرتے ہیں ماشاء اللہ میرے دوستو آج کے زمانہ میں تو یہ
آسان ہے جب بحری جہاز آتے جاتے تھاس زمانہ میں یہ طاکف سے پھل
آتا کوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں
آتا کوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں
آٹاکوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں
آٹاکوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں
آٹاکوئی آسان کا منہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عز تیں عطافر ماتے ہیں

فائدہ یہ کہ اللہ تعالی دنیامیں مراتب بلندفرمادیتے ہیں چنانچہ ارشادفرمایا ﴿
یرفع اللّٰه الذین آمنوامنکم والذین اوتوالعلم درجات ﴾ الله تعالی (اس حکم کی اطاعت ہے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) جنکوعلم (دیں) عطاموا ہے ایک درجے بلند کردےگا۔

امام ابو بوسف تخریب گھرنے بچے تھے بتیم ہوگئے ماں نے بھیجا بیٹا جاو اور جاکردھو بی کے پاس کیڑے دھونے کا کام سکھ لو کچھ کیڑے دھویا کرو گے تو ہمارا گذران چل پڑے گا، یہ گھرے چلے دھونی کافن سکھنے کے لئے اللہ تعالی کی شان ،امام اعظم ابو حنیفہ گا درس ہور ہاتھا درس میں بیٹھ گئے درس کچھا چھالگالوگ اٹھ کر چلے گئے یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتے رہے امام ابو حنیفہ گی نظر پڑگئی وہ بڑے مردم شناش تھے ،انہوں سے نے بلایا بچے کیانام ہے؟ کیا کرتے ہو؟ سارا کچھ بتا دیا انہوں نے چہرے سے بہچان لیا کہ اسکے اندر بلاکی ذہانت ہے، فرمانے لگے کہ جتا دیا جتنا تجھے دھونی دے گا اتنا میں تجھے دے دیا کروں گا توروز آ کر یہاں میرے پاس درس پڑھا کر یہاں میرے پاس درس پڑھا کر یہراضی ہوگئے کچھا نکا اپنا بھی جی چاہ رہا تھا قر آن اور حدیث پاس درس پڑھا کر یہراضی ہوگئے کچھا نکا اپنا بھی جی چاہ رہا تھا قر آن اور حدیث

یڑھنے کواوراو پر سے جو مال کامسئلہ تھاوہ بھی حل ہو گیا چنانچہ امام صاحب حساب ے انکو کچھ دیدیے ہے آ کے والدہ کودیدیے اس طرح پڑھتے رہے تی کہ بڑھتے پڑھتے بیا مام ابو یوسف بن گئے ، بہت سی حدیث کے حافظ تھے انگوکٹیر الحدیث عالم کہا گیا ہے، بڑے ذہین تھے اللہ تعالی کی شان اب جب امام ابو پوسف بن كئے توايك دن والدہ كوية چلا كەمىرابىيا تومسكےمسائل بتا تاہے بيدھوني كا كام تو نہیں کرتااس نے کہا بیٹے میں نے تم سے کہاتھا کوئی فن سیکھناانہوں نے امام اعظم کو بتایا ،انہوں نے فرمایا بھئی اپنی آمی سے کہنا کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ بات کرلیں ، یردے میں بیانی والدہ کولیکرآئے انہوں نے انکی بات سی کہ جی میں نے تواس بچے کوکہا تھا کہ دھونی کا کام سیکھے ہنر سیکھے اور بیتو مسلے مسائل میں لگار ہتا ہےامام صاحب نے سمجھایا کہ دیکھیں جوآپ کی ضرورت ہے وہ تواللہ بوراكرى رے بين،آپ كوگھر بيٹے خر چىل رہاہے، فاقىنېئى آتا،آپ اس بينے کواگردین کے لئے استعال کریں گے توبیآ پ کے لئے آخرت کا صدقۂ جاربیہ ہے گا،اور پھرآ خیر برفر مادیا کہ میں نے اس بچے کووہ فن سکھایا ہے جس کی وجہ ہے یہ پہتے کا بنا ہوا حلو کھایا کرے گا ، ماں مجھی کہ شایدا ستاذ صاحب نے میری مٰداق کی ہے، حیب ہوگئ اللہ تعالی کی شان کہ کچھ عرصہ کے بعدوقت کے بادشاہ نے پہکہا کہ حکومت کو چیف جسٹس کی ضرورت ہے اس نے امام اعظم کو بنانے کی کوشش کی امام اعظم بنتے نہیں تھے چونکہ وہ تدوین فقہ میں لگے ہوئے تھے انہوں نے صاف انکارکردیاس نے کہااچھاجی کوئی اور بندہ دیدوتوانہوں نے امام ابو یوسف گودیدیا چنانچه به یوری اسلامی دنیا کے اسکیلے چیف جسٹس تھے باقی جتنے قاضی تصاسلامی دنیا کے سب انکے نیچے تھے،تواب آپ سوچے کہ سپرم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اسکی ویلیو کیا ہوتی ہے، اللہ نے ان کووہ مقام دیا جب بداس منصب برتعینات موے تودوسرے تیسرے دن مارون رشیدان کو ملنے کے لئے آیا توہارون رشید نے کچھ بات چیت کے بعدا نکے سامنے ایک

برتن بڑھایاانہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت جواس منصب پرآتا ہو واسکے پروٹوکول میں سے ہے کہ اسکود ماغی کام بہت کرنا پڑتا ہے، لہذا یہ چیز اسکو ہر دوسرے چوتھے دن کھلائی جاتی ہے، ڈاکٹروں کے اطباء کے منتورے کی وجہ ہے د ماغی کام کرنے والے کی بیضرورت ہے اور یہ میں بھی بھی ملتی ہے توامام ابو یوسف نے پوچھا یہ ہے کیا کہنے لگاجی یہ پہتے کابنا ، واحدو ہے آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن مل جایا کرے گاامام ابو یوسف کہنے ہیں جی اس میں چران ہوگیا۔

. قلندر هرچه گوید دید <sub>"</sub>گوید

امام اعظم ابوصنیفه کی فراست پر که انهون نے جوب تکہی تھی اللہ نے اس بات کوسی خاس بات کوسی خاب اللہ تعالی نے اس کو سی خابت فرمادیا ہو دیکھیے وہ بچہ جو دھو بی کافن سیکھنے جار ہا ہے اللہ تعالی نے اس کو وقت کا چیف جسٹس بنادیا تو مقام ملتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے۔

#### ( ) .....فاكده

الله رب العزت انسان کو بیاریوں سے بھی شفاعطافر ماتا ہے ،ہم نے اپ بررگوں کو دیکھا الحمد لله الله تعالی کی مدد ہوتی تھی ، ہمارے ایک بزرگ تھے بابو جی عبد انتدان کوڈاکٹر دیکھتے تھے تو کہ ہماری بچھ میں نہیں آتا کہ یہ کیے زندہ میں اور چل رہے ہیں الله اکبراسلے کہ وہ لوگ قرآن کی خلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجیدائے لئے شفائن جایا کرتا ہے پھراللہ تعالی انکے نقصان کا تدارک پھی خود کر دیتا ہے قرآن مجید کی آیت سنتے پولیھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسوی ان یعلم الله فی قلوبکم خیر ایؤتکم خیر اما حذم نکم ویعفر لکم پھی قرآن عظیم الثان الله تعالی فرماتے ہیں کہ جوتم سے لیا جائے گا اللہ نعالی تم ہیں اس سے بہتر عطافر مادیں گے ، تمہارے نقصان سارے پورے اللہ نعالی تم ہیں اس سے بہتر عطافر مادیں گے ، تمہارے نقصان سارے پورے کردیں گے اور اللہ رب العزت پھرا ہے بندوں کو مال کی بھی فراوانی عطافر ما

دستے ہیں اب یہاں سے کوئی پرنہ ہو ہے کہ جی نبی الظیمانی پرتو فاقے آئے بھائی نبی الظیمانی پرتو فاقے آئے بھائی نبی الظیمانی پراللہ رب العزت نے جرئیل الظیمانی کو پیغام دے کر بھیجا اے میرے محبوب آپ دنیا میں ملکار سو لا بن کرر ہنا جا ہتے ہیں یا عبد ار سو لا بن کر بہنا چاہتے ہیں یا عبد ار سو لا بن کر بہنا چاہتے ہیں یعنی رسول بھی ہوں اور فلا ہری طور پر آپ ایک غلام الظیمان کی طرح زندگی گذاریں، تو جرئیل الظیمان نے جب یہ بتایا حدیث پاک میں کی طرح زندگی گذاریں، تو جرئیل الظیمان نے جب یہ بتایا حدیث پاک میں آتا ہے جرئیل الظیمان نے ہم باتھ کا اشارہ نیچ کردیا بات تو نبی الظیمان ہے بوچھی چونکہ اللہ تعالی نے بھیجا تھا مگردوتی کاحق نبھایا اشارہ یوں نیچ کردیا تو نبی الظیمان کھاوں نے فرمایا ہاں میں عبد ار سو لا بن کرر ہنا چاہتا ہوں ایک وقت کا کھانا کھاوں اللہ کاشکرادا کروں اور دوسرے وقت میں قافہ آئے تو میں صبر کروں تو محبوب کا یہ اللہ کاشکرادا کروں اور دوسرے وقت میں قافہ آئے تو میں صبر کروں تو محبوب کا یہ فاقہ اللہ کاشکرادا کروں اور دوسرے وقت میں قافہ آئے تو میں صبر کروں تو محبوب کا یہ فاقہ اللہ کاشکرادا کروں اور دوسرے وقت میں قافہ آئے تو میں صبر کروں تو محبوب کا یہ فاقہ اللہ کاشکرادا کروں اور دوسرے وقت میں قافہ آئے تو میں صبر کروں تو محبوب کا یہ فرانے کی قالم کی تھا کھانا کہ کان کرن کی تو کرنے کی کھانا کو کرنے کی کھانا کے کہانا کے کہنا کے کہ کیانا کے کی کھانا کے کہ کو کھانا کھانا کھ

فاقد اختیاری تھااضطراری نہیں تھا
ای لئے ایک موقع پر جب آپ کے جم پر حضرت عمر رہا ہے ۔ نے چائی کانشان دیما اور آپ اللہ کے محبوب ہوکر چٹا کیوں پر سوئیں اور آپ اللہ کے محبوب ہوکر چٹا کیوں پر سوئیں اور جسم پر نشان نظر آ کیں الطبیع اٹھ کر بیٹھ گئے چہرہ مبارک سرخ ہوگیا فرمانے لگے کہا ہے مراگر میں کہوں تو بیا صد پہاڑ سونے کابن مبارک سرخ ہوگیا فرمانے رہا گئے کہا ہے مراگر میں کہوں تو بیا صد پہاڑ سونے کابن کرمیر سے ساتھ چلنا شروع کر دے، تو بیا ختیاری معاملہ تھا محبوب کی پہند تھی ۔ ایک اصول کی بات یا در کھنا جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں فلوس کی کمی نہیں ہوتی ہمارے ایک بزرگ تھے نام لینا مناسب نہیں ہے ایک دفعہ علماء میں بیان فرمانے علم برخل کریں تقوی اختیار کریں، اسلاف فرمانے علم برخلیں، اپنے اندرا خلاص بیدا کریں، تو جن گھروں میں اس وقت کے نقش قدم پرچلیں، اپنے اندرا خلاص بیدا کریں، تو جن گھروں میں اس وقت کہتر ہوں گئے دیں گئے دیں اللہ نے اندرا خلاص بیدا کریں، تو جن گھروں میں اس وقت آپ ہیں اللہ آپ کوا سے گھردیں گا ایکے بیت الخلاء بھی تنہار سے ان گوالی نعمیں دی ہوئی بہتر ہوں گے، جن میں اب تم رہتے ہواور واقعی اللہ نے انکوالی نعمیس دی ہوئی

تحسي امام اعظم مود کیھئے دین کا کام کرتے تھے اللہ تعالی لاکھوں انکو کاروبار میں

دیتے تھے اوروہ الکواللہ کے رائے میں بہت خرچ کرتے تھے اللہ دیتا تھا اور وہ خرچ کرتے تھے۔

### حضرت عثمان هطيه كاغنا

عثان ابن عفان عنظی و کھے مدینہ میں قحط پڑااور عین اس وقت ان کے گی سواونٹ جو تھے وہ شام سے بھرے ہوئے آگئے اب یہ ایساوقت تھا کہ لوگ غلے کورس رہے تھے اورانکا قافلہ آگیا تو جوتا جر تھے وہ بھا گے ہوئے ان کے پاس آئے کہ جی ہمارے ساتھ تھوک کا سودا کرلیں ،ہم آپ کے اسنے اونٹ لے لیس آئے کہ ہم اسنے اسنے اونٹ لے لیس گے ،فرمانے گئے کتا منافعہ دو گے ۔ ایک نے کہا دوگادیں گے ،ایک نے کہا تین گنا، چارگنا، بڑھ گئے ہوئے کے ایک نے کہا کہ کہ جوآپ کی قیمت خرید ہے بتادیں دس گنازیادہ پرخریدلیں گے ،حتی کے ایک نے کہا کہ کہ جوآپ کی قیمت خرید ہے بتادیں دس گنازیادہ پرخریدلیں گے ،سینکٹر وں اونٹوں پر سامان اب دس گنا پرخرید نے کے لئے لوگ تیارانہوں نے کہا نہیں عین نہیں بیچا کی نے کہا عثان دس گنا پرخریدر ہے ہیں تیارانہوں نے کہا نہیں ؟فرمانے گئے ہاں ایک اورخریدار ہے جوسات سوگنا پر خریدنا چاہتا ہے بلکہ ﴿ وَ اللّٰهِ یَضاعف لَمن یَشاء بغیر حساب ﴾ وہ بغیر حساب ہو ہو سب کے سب مسلمانوں بغیر حساب ہی میں مفت تقسیم فرمادئے۔

#### (۸)....فاكده

ایک فائدہ یہ موتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بیارے بندوں اور اپنے نیک بندوں کو اطمنان ویدیتے ہیں اگر کوئی بندوں کو اطمنان ویدیتے ہیں اگر کوئی فلا ہری پریشانیاں ہوتی بھی ہیں تو وہ فلا ہر پر ہوتی ہیں دل میں نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ شخ عبد القادر جیلائی ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کسی نے آگر خبر دی کہ جی آپ کے مال کا جو جہاز آر ہاتھا وہ سمندر میں ڈوب گیا، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے مال کا جو جہاز آر ہاتھا وہ سمندر میں ڈوب گیا، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے

فرمانے گے الحمد بلتہ پھردو گھنٹے کے بعد پھرایک آدمی دوڑتا ہوا آیا حضرت وہ جواطلاع آئی تھی جہاز ڈو بنے کی وہ غلط تھی وہ ڈو بنے ڈو بنے گیااور وہ بخیریت کنارے پر آلگا ہے، آپ تھوڑی دیر خاموش رہ فرمایا الحمد بلتد اب خادم بڑا حیران حضرت ڈو بنے کی اطلاع ملی تو الحمد بلتہ بچنے کی اطلاع ملی تو الحمد بلتہ فرمانے گئے کہ جب مجھے ڈو بنے کی خرملی میں نے اپنے دل میں جھا تک کر دیکھا تو دل میں بچھ دکھ اور افسوس محسوس نہیں کیا، میں نے کہا الحمد بلتہ اور جب بی خیا کہ دیا ہیں جوا تک کرد یکھا تو کوئی خوشی محسوس نہیں کیا میں نے کہا الحمد بلتہ اللہ میں تیرے اس حال میں بھی رضی ہوں، میں تیرے اس حال میں بھی رضی ہوں، میں تیرے اس حال میں بھی رضی ہوں، میں تیرے اس حال میں بھی راضی ہوں۔

# ایک اللہ کے ولی کا جواب

چنانچاک بادشاہ تھانبوں نے دیکھا کہان کے مریدین بہت زیادہ ہیں اور نیکی لوگوں میں پھیل رہی ہے اور زندگیاں بدل رہی ہیں تووہ براخوش بوااوراس نے اپناایک سیابی بھیجا اوراس کوایک کاغذدے کر بھیجا کہ میں نے ملک نیمروز کی حکومت آپ کودیدی بہ جائیداد آپ کی ہے اب آپ اس جا گیر کی آمدنی سے اپنی خانقاہ کا خرچہ چلالیس لنگر چلائیس انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر اسکے بیک سائڈ پر اسکا جواب لکھ کرواپس بھیجا اور جواب برا مزیدار کھا جواب میں پہلی بات تو لیکھی

.....میرے بخت کالی رات کی طرح سیاہ ہوجا کمیں اگر میں تیری پیشکش کو قبول کرلوں۔

.....دوسری بات میکھی کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہےاس دن سے نیمروز کی بادشاہی میرے نز دیک مجھر کے پر کے برابر ہوگئ ہے۔

تویدلوگ نیم شب کے بادشاہ ہوتے تھاس وقت میں اپنے ہاتھ اللہ تعالی کے حضور پھیلاتے ہیں اور پھریر وردگاران کی مرادوں کو پورا فرمادیتے ہیں

#### (۹).....فائده

انسان کی نیکی کانفع اس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی یہ بڑی اہم بات ہے ذراسنے گاانسان کی نیکی کااثر اسکی اولاد تک پہنچا ہے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی جسمانی طور برنوسورہ کہف کے اندرواقعہ ہے کہ حضرت موی الطیلانے نے جوجود یوارسیدهی کی تھی ﴿اما الجدار فكانت لغلامين يتيمين في المدينة اس جلد يردييتم بي تصر وكان تحته کنزلهماو کان ابوهماصالحا ﴾ الله تعالى فرماتے ہيں اس ديوارك ینچےان کاخزانہ تھااوران کے والد بڑے نیک تھے،مفسرین نے لکھا کہان کے اویر کے دالدنہیں کہیں ساتویں بیثت برکوئی اللہ کے بڑے ولی گذرے تھے،اس ولی کی رعایت کی وجہ سے ساتویں پشت والوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحمتیں ہورہی ہیں اوراللہ تعالی نے حام اکہ یہ بیچے بڑے ہوجائیں اوروہ خزانہ ان کول جائے اب سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار کے یہاں نیک بندے کاایبامقام موتا ہے کہ اللہ تعالی ساتویں سل کے فائدے کا بھی خیال فرمالیتے ہیں اللہ اکبر، خوش تقيبي كي بات

اور نیکی کے روحانی طور پر بھی بڑے فاکدے ہیں، چنانچہ قرآن مجید ہیں فرمایا ﴿واللّٰدِین آمنوا واتبعتھم ذریتھم بایمان، الحقنابھم ذریتھم وماالتناھم من عملھم من شئی ﴾ جولواگ ایمان کے آئے اورائی اولادنے ایمان کے ساتھ انکی پیروی کی ان کے نقش قدم پر چلے گراولادائی نہ بن سکی جیسے ان کے باپ تھے اللّٰہ فرماتے ہیں اس نبست کی وجہ سے رشتہ کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے ہم قیامت کے دن اولادوں کو بھی انکے والدین سے ملادیں گے، کتنی بوی خوش سیبی کی بات ہے تو اولادکے لئے جسمانی بھی فاکدے ہیں اور روحانی بھی فاکدے ہیں ایک سے بیا بھی خوانے کہ مال کازیادہ ہونا اللّٰد

کے قرب میں رکاوٹ نہیں بنآاس لئے کہاس آیت کے اندر کنز کالفظ استعال ہواہے مفسرین لکھتے ہیں کہ کنزے مرادخزانہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے پیسے ہیں ہوتے ، تواسکامطلب کہ اللہ کے ولی کی اولا دتھی اورائکے لئے خزانہ تھا اللہ نے پند کیا کہ خزاندان کے بچوں کول جائے تو مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اگرانسان اس کاحق ادا کرتار ہے۔

(۱۰)....فاكده

الله تعالى اين ان نيك بندول كونيبي بثارتيس عطافر مادية بين تجهى ني الطيخة كاديدار موتاب امام احمر بن طنبل كوخواب مين سوم تبدالله رب العزت کادیدارنصیب مواحضرت شیخ الحدیث نے بدواقعد کھاہے بشارتیں موتی ہیں نیک لوگوں کی زیار تیں ہوتی ہیں، چنانچہ البدایہ والنہایہ میں یہ بات ملھی ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ خواب میں نبی الطبیعہ کودیکھااور فجر کی نمازان کے يجهي ادافر مائى جب نبى الطَّنيلا نے نماز ير هائى تواسك بعد آب مصلى يربيه كئ مقتری لوگوں کی طرف رخ فرما کر،اتے میں ایک عورت آئی اوراس نے نبی الطَّنِينَ كَيْ خدمت مِن مُجوري بيش كين آب عليه في خدمت مِن قبول كرلين اوران میں سے آپ نے دو مھجوریں حضرت علی کو بھی دیں جب انہوں نے خواب میں لے کرکھا ئیں تو مزہ بھی آیا اورآ نکھ بھی کھل گئی اب حضرت علی ہڑے خوش تھے ،دور فاروقی تھا (عمر کی خلافت کازمانہ تھا) برے خوش تھے کہ آ قا کا دیدار ہوااورخواب میں آ قا سے نعمت کھانے کولمی تہجد کاونت تھا خیر فجر ہوگئ تویہ آئے نماز پڑھنے مسجد نبوی میں اللہ تعالی کی شان کہ عمر بھی آئے ادرانہوں نےنمازیر ھائی اورنماز میں وہی سورتیں پرھیں پہلی اور دوسری رکعت میں جوخواب میں نبی الکھیں نے پڑھیں اورا سکے بعدوہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہاند ہی کہ خواب اتنا سے انکلا کہ ایک عورت ایک طشتری میں مجودیں لے کرآگئی کہنے گلی امیر المؤمنین قبول فرما لیجئے حضرت عمر نے وہ محجودیں لے لیں اور ان میں سے دو محجودیں مجھے بھی دیں کہا کہ علی آپ بھی کھا لیجئے کہنے گئے میں نے کھا کیں تو بڑی مزیدار تھیں میر اجی چاہا کہ میں اور کھا وُں تو میں نے کہا امیر المؤمنین مجھے بچھا ور بھی دید بجئے تو حضرت عمر مجھے دیکھ کو کم سکرائے فرمانے گئے بھائی علی اگر آپ کیونی الطابی الانے اور دی ہوتی تو میں بھی آپ کواور دیتا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کی فراست اور کشف کے اویر جیران رہ گیا۔

### ایک داقعه

حضرت عمرٌ کاایک اور واقعہ ہے ایک مرتبہ بیسوئے ہوئے تھے اچا تک اٹھ بیٹھے اوراجا تک اٹھ کرفر مانے لگے کہ" یہ بنوامیہ کازخی کون ہے؟ جوعمرے پیدا ہوگا اسکانا م بھی عمر ہوگا وہ عمر کی سیرت پر چلے گا اور زمین کوعدل ہے بھر دے گا'اب سب اوگوں نے بد بات سی کہ عمر نے بہ خواب دیکھا بہ خواب ان کی اولادمیں چلتار ہاچلتار ہا بتیجہ کیا نکا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کیا تھاجس نے دودھ میں یانی ملانے سے انکار کردیا تھامشہورواقعہ ہےان کی ایک بیٹی تھی اس کا نام لیلی تھالیکن بعد میں وہ ام عاصم کے لقب سے مشہور ہوگئی ،اس ام عاصم کواللہ نے ایک بیٹادیاس نے اس کا نام عمر رکھا ہے بچہ ابھی جيونا تفاجلتا پهرتا تفاكهايك دن بيروالده سے نظر بچاكراصطبل ميں نكل كيا جهاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے تو جیسے ہی گیاایک گھوڑے نے اسکوجو پیچھے سے لات ماری تواسکی پیشانی پرگی تو ماتھے سےخون نکل آیا، ماں دوڑی ماں نے بھی اسكوسينه سے لكايا اسكاخون صاف كيا، پهراس كاوالدآ كيا عبدالعزيز تووالده جو تھیں وہ ان سے خفا ہونے لگیں کہ آ ہے گھر پر کوئی باندی ہی ویدیں کوئی نوکر ہی دیدیں جو بے کوئی سنجال لیا کرے ہم بے کی ہی پرورش سیح نہیں کر سکتے توان

کے والدنے کہا کہ ناراض نہ ہو،میرادل کہتاہے کہ میرے اس بیجے کا نام عمر بھی ہے بیخاندان عمر میں ہے بھی ہے اورا سکے چبرے پراللہ نے زخم بھی لگا دیا مجھے لگتاہے کہ بیمیرا جانشین ہے گااوراللہ نے انکی بات سیج کردی بیمر بڑے ہوکر عمر بن عبدالعزيز بنے اورانہوں نے زمين كوعدل وانصاف سے بھرديا، اس طرح حضرت عمرتكاد يكصابواخواب سوفيصد سحيا ثابت بهوابه

# حضرت مجدد کاخواب

عمل سے زندگی بنتی ہے

حضرت خواجہ مجد دالف ٹاکئ فر ہاتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالی نے بیہ بشارت دی کہ تھے ہم ایک بیٹاعطا کریں گے جواین پوری زندگی میں کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا کبیرہ گناہ کرے گاہی نہیں اللہ اکبرتوجب بچہ بیدا ہوا تواس کانام امام ربانی مجد دالف ٹائی نے محم معصوم رکھااسی نسبت سے کہ بشارت ہے که به کبیره گناه کامرتکبنهیس موگامحم معصوم اوروه آپ کا جانشین بنااور پھرالله رب العزت نے ان کے قیض ہے آ گے انڈیایا کتان میں معلوم نہیں کہا ب کہاں تک اس دین کو پہو نیجادیا۔

### (۱۱).....فائده

چنانچہ الله رب العزت حاجت روائی میں مدفرماتے الله تعالی نے فرمایا ﴿واستعینوابالصبروالصلوة﴾ بیرحفرات مدد مانگتے ہیں نماز کے ذریعہ سے صبر کے ذریعہ سے پھراللہ تعالی ان کی مدفر مادیتے ہیں چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ تعالی کی مدد کیسے اتر تی تھی اسکے لئے ایک کتاب سے فتوح الشام علامہ ذھی ؓ نے کھی یہ پہلے تو عربی میں ای تھی اباسکاار دومیں بھی ترجمہ ہو گیا ہے ۔ اب اس کوعام نو جوان بھی پڑھ سکتے ہیں میراجی جابتا ہے کہ ہرمسلمان نو جوان اس كتاب كوضرور يره مصاحساس موتا ہے كہ صحابہ كرام نے قربانياں كيسے ديں؟ دين كى خاطرانہوں نے مشقتیں کیسی اٹھا کیں،اوراللد کے نام پرانہوں نے کیسے ولولہ کے

ساتھائی جانوں کے نذرانے پیش کے اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے مدداتر فی تھی میدان جہاد میں اس کے پھر مناظر پڑ کھ کرتو کئی دفع رو نکھے کھڑے ہوجاتے ہیں، چنانچہ کیے اللہ تعالی ان کوشرح صدر عطافر مادیتا ہے تر دوہیں رہتا شرح صدر مل جاتا ہے، کسی بھی معاملہ میں اللہ تعالی ان کے دل میں حق بات کوالقا کر دیتا ہے،

چنانچہ جب سیدناصدیق اکبر رہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بینی بی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بلا یا اور بلا کرفر مایا کہ عائشہ میں تمہارے بیجھے دو بھائی اور دو بہنیں چھوڑ کر جار ہا بول تو عائشہ صدیقہ کے اساء دوسری میں ہوں اور گئیں ابا جان دو بھائی تو ہیں اور بہن تو ایک ہی ہے اساء دوسری میں ہوں اور آپ فرمارہ ہیں کہ میں تمہارے جھے دو بہنیں اور دو بھائی چھوڑ کر جار ہا ہوں تو سیدناصدیق اکبر کے جھے بتلا دیا کہ اس کے طن سے تمہاری بہن بیدا ہوگی چنانچہ ان کی وفات کے بعدوہ پیدا ہوئیں اسکانام ام کلثوم رکھا گیاوہ سیدناصدیق اکبر کے قربانی تیسری بیرا ہوئی سیام کلثوم جو تھیں یہ پھر ماں بنی عائشہ بنت طلحہ کی ، ابوطلحہ نے ان سے نکاح کیا تھا جو پھر بردی محدثہ بنیں اور عائشہ صدیقہ گی بردی شاگردہ بنیں۔

#### واقعه(۱)

چنانچه خلافت فاروقی ہے مبحد میں تشریف فرماہیں ایک گوراچٹا بندہ آگیا اس زمانہ میں نجران سائڈ کے جو عسائی سے وہ گورے چئے ہوتے سے پو چھا کون ہے کہنے لگامیں بنوکلب کا سردار ہوں اور میں عیسائی ہوں اور میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ میرے او پر اسلام پیش کریں ، چنانچ چمر میں نے اس کے سامنے اسلام کی کچھ تعلمات کو کھولا قرآن پڑھا ،قرآن پاک نے اسکے دل پر ایسا اثر

ڈالا کہاس نے کلمہ پڑھااور وہ مسلمان ہو گیا عمر ﷺ نے اس کو دیکھتے ہی فراست ہے پیجان لیا کہ مخلص ہاوراللہ اس سے دین کا کام لے لیں انہوں نے اس كوخط لكه كردياآب فلال جكه جائي ميس آب كواس علاقه كا كورزبنا تابول ايك صحابی بول اٹھے ہم نے زندگی میں پہلاتخص دیکھاجس نے کلمہ پڑھ کرایک رکعت نماز نہیں پڑھی اور عمر بن خطاب کے ہاتھوں سے گورنر بن گیا ہووہ بڑے خوش ہوئے اس بات سے چنانچہ دہ اس رقعہ کولیکر چل پڑے کہتے ہیں کہ بس دوسرے لوگ بھی اٹھے تو حضرت علی ﷺ بھی اٹھے اور حسن اور حسین بھی دونوں ساتھ تھے توبیہ تنول حفرات بھرراستے میں جا کران کو ملے سلام کیاانہوں نے یو چھاجی کیسے آنا ہواتو حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ بیمیرے دو بیٹے ہیں اور میں عا ہتا ہوں کہاتنے خلوص ہے آپ نے کلمہ پڑھا کہامیرالمؤمنین نے ای وقت آپ کوایک علاقه کی ولایت سپر دکردی تومیں جا ہتا ہوں کہ میرے بچوں کوآپ کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق مل جائے اس نے تھوڑی در سوچا کہنے لگامیری بٹیاں ہیں تین علی آ ب کے ساتھ بڑی بٹی کا نکاح کرتا ہوں اور حسن کے ساتھ دوسری بیٹی کا نکاح اور حسین کے ساتھ تیسری بیٹی کا نکاح کہ آب تینوں نبی الطیعاد کے قریبی رشتہ دار ہیں مجھے محبوب کا قرب اب سب سے زیادہ عزیز ہے چنانچہ ان کی بڑی بٹی کا نام محیا تھادوسری کا ملمی اور تیسری کارباب اور پیر جوسکینه بنت حسین تھی بہانہیں رباب کی بنمی تھیں اللہ اکبر،تو حضرت عمر کی فراست دیکھئے کہ ایک بندہ آر ہاہے کلمہ پڑھر ہاہے اسکے کلمہ پرھتے ہی پیچان لیا اللہ نے اس سے دین کا کام لینا ہےاوراسکوا یک علاقہ کاولی بنا کر بھیج دیا پیفراست ہوتی ہے۔ واقعه (۲)

جنید بغدادی بیٹے ہیں ایک نو جوان آیا براخوبصورت، داڑھی ہے، عمامہ ہے ، جبہ ہے ادرآ کرکہتا ہے کہ حضرت یہ جوحدیث مبارکہ ہے[اتقو افر اسسة

المؤمن فانه ينظر بنور الله]اس كاكيامطلب ٢٤ ورامغهوم سمجهاد يجئ توجنيد بغدادي في اسكاچراد يكهااور چراد كيه كرفرهايا كه اونصارى كے بيٹے اس كامطلب بيہ كه تم كلمه پڑھ كرمسلمان بن جاؤاس پركيكي آف لگ كي وہ عيسائي نو جوان تھااص ميں وہ جيس بدل كرمسلمانوں والا آيا تھا كه بيہ بڑے يشخ كم جاتے ہيں ميں ان سے اس كا مطلب پوچھوں گا، بيہ مطلب بتا كر مجھے مسلمان سمجھ كرصرف بات ممل كرديں گے ، پھر ميں ان كوكبوں گاكہ آپ كى مسلمان سمجھ كرصرف بات ممل كرديں گے ، پھر ميں ان كوكبوں گاكہ آپ كى تو فراست اتن بھي نہيں كہ مجھے بہجا نيں كہ ميں مسلمان ہوں يانہيں، شكار كرنے كو قراست اتن بھی نہيں كہ جھے بہجا نيں كہ ميں مسلمان ہوں يانہيں، شكار كرنے كو قراست عطافر مادہ جو ہي۔

(۱۲).....فاكده

مال میں بر بحت

الله رب العزت مال میں برکت عطافر مادیتا ہے اسکے تو پہلے کئی واقعات آپ کو سائے بھی چنانچہ حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ نجی النظیمان نے مجھے دعا دی اللہ نے مجھے اتنامال دیا میں کلہاڑے سے سونے کی انمیوں کوتو ڈاکرتا تھا بھی کلہاڑے سے جوسونا ٹوٹے وہ کتنا ہوگا ماشاء اللہ پھر اللہ رب العزت الحکے ذمہ دار بنتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا ہو ھویتولی الصالحین کی اوروہ پروردگار نیکوکاروں کا سر پرست ہے اللہ تعالی الحکے سر پرست بن جاتے ہیں سر پرست کا کیا مطلب؟ جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کے کاموں کوسمیٹ لیتے ہیں جیسے بیچ کاباپ انکاس پرست ہوتا ہے اب وہ نفع کر سے کوسمیٹ لیتے ہیں جیسے بیچ کاباپ انکاس پرست ہوتا ہے اب وہ نفع کر سے منال بچہ دوسروں کو کہتا ہے کہ میں کرا چی جارہا ہوں وہ کہتے ہیں ریل کی تمک بنوائی مثل بنوائی مثل بنوائی مثل ہیں میا کہتا ہے نہیں تھیں دیا کی تمک بنوائی مثل ہیں داری کہتا ہے نہیں تھیں دیا کہاں پر ہے؟ معلوم نہیں کہتا ہے نہیں تھیں داست آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں ، جانا کہاں پر ہے؟ معلوم نہیں

، پہلے بھی گے ہو؟ نہیں، بھی کوئی تیاری وغیرہ کرلی؟ کہتا ہے نہیں، پھرتم کرا چی
کیے جاؤ گے؟ بچہ مسکرا کر کہتا ہے میں ابو کے ساتھ جار ہا ہوں گویا اس بچے کو
پکا یقین ہوتا ہے میرے ابومیرے سر پرست ہیں میں ان کے ساتھ جار ہا ہوں
میری ہراوئی اور پنے کے وہ ذمہ دار ہو تلے ،اس کوسر پرست کہتے ہیں ﴿وهو یعولی الصالحین ﴾ جو بندہ نیوکار بنرآ ہے اللہ تعالی ایسے بندے کے سر پرست بن جایا
کرتے ہیں،

# عمر بن عبدالعزيزٌ کي اولا د

چنانچہ عمر بن عبدالعزیزگی وفات کاوفت آیاتوان کے گیارہ بیٹے تھے ماشاءاللہ تو کسی نے کہاعمر بن عبدالعزیز سے کہ جی آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھانہیں كياآب سے بہلے والے جولوگ مختوانہوں نے اولا دوں كے لئے برى جا كيريں چھوڑی، بڑے میے چھوڑے اورآ پ تو اولا دے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں توعمر بن عبدالعزيز نے فرمايا مجھے ذرااتھاكے بھاؤ تواتھاكے بھايا كيا،توفرمانے لگے کہ دیکھوا گرمیں نے اولا دکی تربیت انچھی کی ہے اور میری اولا دنیک بی ہے تویس اس اولادکواللہ کی سیردگی میں چھوڑ کرجار ہاہوں اللہ فرماتے ہیں ﴿وهويتولى الصالحين﴾ اوروه نيكوكارول كاسريرست ٢ اوراكريرالله ك فر ماں برداراور نیکوکارنہیں ہے تو میں ان کی بدکاری میں انکامعاون ہیں بنتا جا ہتا ہے کہد کروہ تو فوت ہو گئے ،اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ اسکے بعد جولوگ آئے اور انہوں نے حکومت سنجالی اب وہ مختلف علاقوں کے گورنر بنانا جا ہتے تو انکوعر کے بيؤل جبيها كوئى اوردانا يزهالكهاا جمابجانه ملتاأيك بيثا كورنر بنادومرابنا تيسرابنا عجيب بات تویہ ہے ایک وقت وہ آیا عمر بن عبدالعزیز کے گیارہ بیٹے گیارہ صوبول کے گورز بن ہوئے تھے، یہوتا ہے ﴿وهویتولی الصالحین ﴾۔

هرسال عقيقه

مارے ایک دوست تے قری مارے بوے مفرت کے خادم بھی تھے

اور ماشاء الله جب حضرت ان کے شہر میں آتے ہرسال انہوں نے حضرت کے لئے عقیقہ کا گوشت تیار رکھا ہوتا تھا، اللہ تعالی کی شان کہ ان کی ایک بیوی ہے تيكيس يج موت إاورالله تعالى كى شان كه الله تعالى في ان كوبھى صحت الى دى تھی کتیبیس بچوں کے باپ کوجود کیھے تو وہ محسوس کرے کہ قاری صاحب کی شایدابھی شادی ہونے والی ہے، اب میری اہلیہ کی جب ان سے ملا قات ہوئی ان کی اہلیہ ہے پہلی مرتبہ توانہوں نے دوایک جیسی عورتوں کودیکھا تو ملا قات کی پھران میں ایک مسکرانے گی کہنے لگی آپ معلوم کرنا جا ہتی ہوگی کہ بیکون ہیں ہاں میں ماں ہوں اور میر میرے بٹی ہے، اہلیہ بیفرق نہ کرسکی کہ اسمیں سے ماں کون ہےاور بیٹی کون ہے؟ بیوی بھی تیکیس بچوں کے باوجودالی اللہ تیری شان خیرایک گھرمیں رہتی تھیں اوراسکے دو کمرے تھے اب جب اولا دبڑی ہوگئ انہوں نے سب کوعالم حافظ قاری بنایا ان کے کچھ یے تو بجین ہی میں فوت ہو گئے گران کی ایک بیٹی اورنو بیٹے زندہ سلامت صحت مندر ہے سب بیٹوں کو انہوں نے عالم حافظ قاری بنادیا اب جب انکی شادی کاونت آیا تو فکر گی کہ بھی کوئی کام کاروبار بھی ایسانہیں زیادہ ہے زیادہ کہیں بچوں کویڑ ھادیتے ہیں تواس یراب ان کو بٹی کون دے گا؟ اب دوست بھی اٹکو کہتے کہ بھی آپ نے ایک دوکو حافظ بناناتھا باقیوں کو کمپیوٹر سکھاتے ،کاروبار سکھاتے ،میاںتم نے بھی پھر عجیب ہی کام کیا ہے اب وہ بڑے جیران کہ میں کیا کروں؟ مکان ہی نہیں کہ بیجے سو سكيس عليحده اوربرابباجوان موكياجنانجيا بك جكدائى اس عاجز سے ملاقات موكى فر مانے لگے کہ حضرت دعافر مائیں پہلے بٹی کے لئے ایک رشتہ دیکھنے جانا ہے الله تعالى آسانى فرمادے، ميرے دوست مجھے بہت ڈراتے ہيں كمتم نے كاروباركرانا تعاده كرواناتها اوريس في توان سبكودين يرهايا بع عالم ب میں حافظ بنے ہیں، قاری بنے ہیں، اب وسائل بھی نہیں ہیں اللہ آسانی فر مادے،ہم جانتے تھے کہ تھئی حضرت کے پرانے خادم ہیں ہم سب نے مل کر

کے دعا کرلی ، اللہ تعالی کی شان ایکے دن وہ ای جگہ ملنے کے لئے آئے تو مشائی کا تنابراڈبا ہمارے یاس لائے ،ہم نے سوچا کہ بھی خیرتوہ ، کہنے گلے كيامطلب؟ بم نے كہاكوئي اور عقيقه تو تياز بيس موكيا؟ كينے لكا حضرت نہيں بات اور ہے،حضرت بس آپ نے جوکل وہ دعا کروائی تھی محفل میں وہ اللہ نے الی بوری کی کہ میرے تصور میں بھی نہیں ہم نے کہا بھی وہ کسے؟ کہنے لگا حفرت عجیب بات به تھی کہ جس گھر گئے وہ آئجینیر کا گھرتھا بزانیک متق یر میز گارخاندانی بندہ ،ساری اولا داسکی بڑھی ہوئی تھی تھوڑے دن پہلے وہ ا نیسڈنیٹ میں شہید ہوگیا ہم اکمی بیٹی کے بارے میں رشتہ لے کر گئے اپنے یٹے کے لئے کہ بیوہ عورت نے سکتا ہے وہ جلدی بٹی کا فرض ادا کردے کہنے لگاجی میں اور میری بیوی ہم وہاں گئے اور میری بیوی اسکے یاس حاریا تج منك بیٹھی تواس نے مجھے کہاجی علیحدہ کرے میں ملناحاتی ہوں، چنانچہ علیحدہ كمرے ميں جب ميں گياتو بوي و بال موجود تھي كہنے تكي اللہ نے فضل كرويا ميں نے کہا کیا ہوا کہنے لگی کہ اس بیوہ کی نوبیٹیاں ہیں ہربیٹی ہمارے بیٹے سے دوسال چھوٹی ہے اتی طبیعتیں مل گئی ہیں اس نے ہمارے نوبیوں کے لئے نورشتہ دیدیئے ، دیکھئے ایک رات میں اللہ نے اسکے نوبیوں کے رشتہ طے كروادئ ﴿ وهويتولى الصالحين ﴾ ويكموجودين كواينات بي مالك اکے کام ایسے سمیٹا کرتے ہیں ،ورنہ نوبچوں کی شادی کرتے کرتے بال سفید ہوجاتے ہیں ایک ہی جگہ پرالحمد للدنو بیٹوں کارشتہ طے ہوگیا۔

# ایک نوجوان کا قصہ

ایک نوجوان تھالا ہور کا جرمنی میں پڑھالکھا تھا بہت خوبصورت یہ واقعہ اس نے خود مجھے سنایا جرمنی میں یعنی جس بندے کے ساتھ پیش آیا اس بندے نے اپناواقعہ خودسنایا کہ جی اپنی بات سنا تا ہول دوسروں کوتو سناتے شرم آتی ہے آپ کوہتا دیتا ہوں اس نے سلیالکل سپا واقعہ ہے، کہنے لگا حضرت جس دفتر میں میں کام کرتا تھا وہاں پرایک جرمن لڑکی تھی شکل وصورت کی کوئی زیادہ ہی خوبصورت تھی ہمارے آفس کا ہرنو جوان جرمن تھایا کوئی اور وہ بہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے میر اتعلق ہوجائے اور وہ لڑکی ہوے اجتھے ریک میں تھی اور جسم میں وہ الی تھی کہ معزت یوں سمجھ لیس کہ اللہ نے حور دنیا میں بھی اسکے چکر میں کہنے لگا کہ بس دو پہر بھی لڑکے بھی اسکے چکر میں کہنے لگا کہ بس دو پہر بھی کھانے کے وقفہ میں ایک کمرے میں ٹیمل لگا ہوا تھا تو بھی ہم کھارہ ہوتے تھا تو وہ بھی ایک کمرے میں ٹیمل لگا ہوا تھا تو بھی ہم کھارہ ہوتے تو وہ بھی اپنا کھانا کھا کر چل جاتی وہ بڑی تجھ دارتھی کی کو جرائت بھی ہیں ہوتی تھی اس سے زیادہ بات کرنے گی۔

ایک دفعہ رمضان المبارک آیا تو میں نے روز ہے رکھے اس نے مجھ سے بوجھا کہ بتاؤ دوتین دن سے تمہیں وہاں دوپبر کھانے برنہیں دیکھ رہی ہوں، توہیں نے کہا کہ جارارمضان کامہینہ ہے میں روزہ رکھاہوتاہوں اس نے کہا اچھا روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہاہاں تو میں نے بچھاسکوروزے کے بارے میں ذرامتادیاس نے شوق سے میری بات سی میرے دل میں خیال آیا کہ بھٹی اگر یہ اتن ی بات شوق سے سنتی ہے تو اور بات بھی شوق سے سنے گی چلوقریب ہونے کا یمی ذریعیہ بی اب میں نے اسلام پرایک کتاب بھی لی اوراسکوا گلے دن جا کر دی، کہ بھئی تم نے اسلام کے بارے میں پڑھنا ہوتو یہ پڑھو کہتا ہے کہ ایک ہفتہ دس دن کے بعدوہ کتاب بڑھ کرآئی اور مجھ سے پھھسوال بو چھنے لگی جو مجھے کھھ یا دیتھے میں نے بتاد کے تومیں نے دیکھا کہوہ ذرااوراسلام میں دل چسپی لے رہی ہے میں نے بھی اسکو بتانا شروع کیا، اب جب بھی دو پہر کھانے کا وقت ہوتا قدرتی وہ بھی ای ونت کھانے کے لئے آجاتی اوراسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتی اب جرمن اڑکوں کو بھی محصہ سے جلن ہونے گلی کہ بھٹی ہے جو ہے اسکوبیٹھ کر ہاتیں سناتا ہے، کہنے لگا کہ پچھ عرصہ کے بعد ایک دن وہ آئی اور کہنے

گی کہ ہمارے گرے قریب ایک مسلمانوں کا اسلاک سینٹر ہے قو آج میں وہاں گئی تھی اور میں سلمان ہوگئی ہیں کر جھے اتی خوشی ہوئی کہ نہ پوچھے ، اسلام لانے کی خوشی تو اپنی جگہ تھی ہی مزید بیخوشی کہ اب میراکام پکائے ، صاف ظاہر ہے کہ یہ مسلمان سے شادی کرے گی تو میراکام پکائے ہیں سنے ہوئی خوشی کا ظہار کیا اب اس نے جاب لینا شروع کر دیاوہ بردی باہمت تھی کی سے ڈرتی نہیں تھی ، پھراس نے نماز پڑھنی شروع کر دیاوہ بردی باہمت تھی کی سے ڈرتی نہیں تھی ، پھراس نے نماز پڑھنی شروع کر دیا ، پھر کھلے عام اسلام والے کام کرتی ، با تیں کرتی ، اورا گرکوئی جرمن اس سے بات کرنے لگ تا تو اسکواییا جھڑکی کہ اس کو پسینہ چھوٹ جاتا ، اب وہ میر سے اور قریب ہوتی گئی تی کہ دوز ہم آپس میں بیٹھ کر اسلام سے متعلقہ کوئی نہ میر سے اور قریب ہوتی گئی تی کہ دوز ہم آپس میں بیٹھ کر اسلام سے متعلقہ کوئی نہ کہ میں ان سے رشتہ کی بات کروں گروہ آتی بجھ دار اور شخصیت کی ما لک تھی کہ کہ میں ان سے رشتہ کی بات کروں گروہ آتی بجھ دار اور شخصیت کی ما لک تھی کہ بھی مناسب وقت ہوگا تو بی میں اسکے سامنے بات کروں گا۔

ایک روز وہ کہنے گی کہ دیجھو مسٹراس دفعہ میں نظام بنارہی ہوں کہ میں اپی چھٹیاں ترکی میں گذاروں گی وہ اسلامک کنٹری ہے، میں وہاں جاؤ گی اور مختلف جگہوں کو دیکھوں گی اور مجھے وہاں ہے اور اسلامی تعلیمات ملیس گی ، نو جوان کہنے نگا میر ہے دل میں خیال آیا آپ ایسا کروکہ بجائے ترکی جانے کے لا ہورکیوں نہیں چلی جا تیں ؟ اور پھر میں نے بتایا وہاں تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اصل مقصد میراکیا تھا کہ یہ وہاں جائے گی تو میں اپنی والدہ سے بہنوں سے کہوں گا وہ ساری ایم اے لڑکیاں تھیں جو یونی وربیٹیوں میں پڑھی ہوئی تھیں تو وہ اس کو میر سے ساتھ شادی کے لئے تیار کردیں گی ، اس نے کہا اچھا میں سوچوں گی کہنے میر سے سوچ کر کچھ چندون بعد کہا ہاں تھیک ہے، میں نے بھی لا ہور جانے کا پروگرام بنایا تھا چھٹیاں لے کر میں نے بھی

ای دن جانے کا پروگرام بنالیا کہنے نگااس نے انٹرنیٹ کے ذریعہ ہول کی بگنگ بھی کروالی ، جب مجھے اس نے تبایا کہ میں نے سب کام کروالئے ہیں میں نے اس ہے کہا کہ وہاں جمارا گھرہےتم ہوٹل میں کیوں تھہروگی؟ کہنے لگی نہیں دیکھو میں ایر پورٹ سے سیدھی ہوٹل جاؤں گی ہوٹل میں جس کوتم اپنی ماں بہنوں کو بھیج دینا میں انکے ساتھ باچیت کروں گی، اگرمناسب سمجھا تومیں انکے ساتھ تمہارے گھر آ جاؤں گی ورنہ میں ہوٹل میں رہوں گی ، میں نے کہاٹھیک ہے لا ہور پہنچ توسیحے ، کہنے لگا حضرت! اب میں دعا کمیں ما تگ رہاہوں یااللہ بیراس ے پیچے نہ ہے ہرنماز کے بعدیااللہ اسکایروگرام یکاہوجائے اسکایروگرام یکا ہوجائے مجھے آخری لمحہ تک یقین نہیں تھا کہ ریہ جائے گی یانہیں جائے گی ، کہنے گ لگا حیران تو میں ہوا کہ جب میں نے جیکنگ کروایا اور آ کے گیٹ پر پہنجا تو وہ بھی ا پنابریف کیس کیکرو ہیں گیٹ پر پہنچ گئی، کہنے گئی میں نے بھی چیکنگ کروانی ہے، میں نے کہاٹھیک ہے،ادھر گھر فون کر کے اطلاع دی ہوئی تھی اپنی والدہ کو بھی بتایا تھا بہنوں کوبھی اورمیری بہنوں نے کہاتھا کہتم فکرنہ کروہم بات کرلیں گے، ایر پورٹ سے اتر کر وہ توسیدھی ہوٹل جلی گئی میں نے ڈسٹرپ کرنامناسب نہ سمجھاا گلے دن میں نے اپنی بہنوں کو بھیجامیری تین حیار بہنیں تھیں سب نے ایم اے کیا ہوا تھا، وہ سب گئیں اور اس ہلیں اور اسکولیگرایئے گھر آگئیں،اب بیہ نوجوان بزے امیر گھر کانو جوان تھاان کا کار کابزنیس تھا کی شوروم تھے کروڑوں یتی خاندان کابی بیٹاتھاان کا گھر بھی محل نما تھااسکود مکھ کر بھی بندہ حیران ہوجائے ایسا جیسا بالکل بوروپ کا بنا ہوا کوئی گھر ہوتا ہے، کہنے لگاوہ گھر آئی وہاں وبڑی سہولتیں تھیں اتن تو ہولل میں بھی نہیں تھیں خیر میری والدہ نے بھی اسکوکہا کہ بٹی تم يبيں تھبر جاؤ ہم تمہيں تمپنی ديں گے، وہاں تم اکيلی ہو،اس نے وہاں ايک دن گذارا، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں یہیں رہجاتی ہوں، بہنوں نے کہا کہ ہم آ بکوعجائب گھر دکھائیں گے، فلاں باوشاہ کی مبجد دکھائیں گے، فلاں دکھائیں

گے، وہ کہنے لگی ٹھک ہے دو ہفتہ اس نے رہنا تھااب دو ہفتہ میں میری بہنوں نے اس برکام کیااوراسکوتیار کرنے کی کوشش کی ہتو جب تیسرے چوتھے دن کافی یے تکلفی ٹی ہوگئ ہنسی نداق کی باتیں ہونے لگیں تو پھرمیری بہنوں نے کہایہ ہمارا بھائی دیکھوکتنا خوبصورت نوجوان ہے، تواگرتم راضی ہوتو ہم تمہاری شادی کر کے تمہیں واپس بھیجیں کہنے نگااس نے صاف کہد دیا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی دھوکر جواب دیدیا، کہ جی میں نے اس سے شادی نہیں کرتی، ا تنا کھر اجواب کہ بہنیں حیران ،خیرمیر ایک جھوٹا بھائی تھاوہ مجھ ہے بھی زیادہ خوبصورت تھااور پڑھالکھاتھاتو میری بہنوں نے اسکی بات چلانی شروع کردی کہ چلوبھئی اس سے نہیں کرنی تواس سے شادی کرلو کہنے گلی کہ تین جاردن اور گذر گئے اوراس نے اسکے بارے میں بھی دھوکر جواب دیدیا،میری بہنوں نے بتایا کہ دیکھ ہمارے یاس رزق ہے عزت ہے یہ دونوں بھائی ہمارے اتنے خوبصورت نوجوان ہیں بڑھے لکھے ہیں کتنااحیمارشتہ ہے تمہارے لئے جوڑ ہے اس نے کہانہیں، ہم حیران وہ اسلام کےاویر بھی کتابیں پڑھے بھی دیکھے بھی کچھ کرے کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں میرے ایک چھاہیں غریب سے وہ تبلیغی جماعت میں آنے جانے والے بندے ہیں، کہنے لگان کا ایک بیٹاہے انہوں نے اس کو جامعہ اشر فیہ میں عالم بنادیا بھی کھانے کوماتا ہے بھی نہیں ماتاوہ چیا کا بیٹا ایک دن میری ای کوکوئی بات کرنے کے لئے آیا ب اس اٹر کی نے اس کودیکھاتواس نے میری امی ہے یو چھا کہ بیکون آگیاہے؟ اس نے کہاہیہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور بیعالم ہے،میری امی اس کو بتا بیٹھیں کہ بیعالم ہے تووہ کہے گی کہ میں نے ایک دومسلے یو چھنے ہیں، میں اس سے یو چھلوں؟امی نے کہالو چھ لو، چنانچہ ای نے فون بھی لاکر دیدیا،اس نے اس سے دوجارمسکے جویو چھنے تھے یو چھے انہوں نے مسلے بنادیئے پھراس نے کہامیری یہ کتاب ہے وہ مولوی صاحب کتاب دینے آگئے اور اسکی جب اس سے بالمشافہ ملاقات

ہوئی تو اس لڑی نے خوداس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا جا ہتی ہوں کہنے لگاحفرت محنت ہم نے کی تیارہم نے کیادہ جامعداشر فیدکا پڑھاہوا، ہماری بہنیں مہتی تھیں اس کوتو کوئی رشتہ ہی نہیں دےگا، وہ جرمن لڑی کو بیندا سمیا،خود کہنے ملی کہ میں تم سے شادی کرنا جا ہتی ہوں اس نے کہامیں ابوسے بوچھونگا چنا نچہ اس نے والدین سے یو چھاانہوں نے کہا بیٹا اگروہ جا ہتی ہےتو کرلوچنانجہ اس لڑ کے سے اس نے نکاح کروا کر اگلے دن جرمن ایمبسی لے گئی اس کا پکا ویزا لگایا کہنےگی وہ جامعہاشر فیه کاپڑھا ہوا چٹائیوں پر بیٹھنے والااب وہ یہاں آ کراس كا خاوند بن مرره ر باب ﴿ وهويتولى الصالحيــــن ﴾ نيكوكارول كاوه سر پرست ہے وہ کام سنوار دیتا ہے، اب دیکھوکہ ان کے خاندان والوں نے کوششیں کر کے ان کو جرمنی بھیجا اور اس کے والد نے اسکودین بڑھایا س نے جماعت سے دین سیکھااوراینے بیٹے کودین پرلگایااورلوگ اسکوطعنہ دیتے تھے کہ تیرے میٹے کوتو کوئی بھی بیٹی کارشتہ نہیں دے گا،اللہ تعالی نے کہاں ہے جیجی اوراس نے اپنی زبان سے اس سے نکاح کیااوراسکوکیکرگی اللہ نے و س تو و با ہی تھااسکود نیا بھی عطا کر دی وہ کہنے لگے کہ اللہ نے اسکی دعا ئیں زیادہ ہی قبول کرلیں اوروں کوتو مرکر حوریں ملیں گی اسکوتو دنیا ہی میں مل گئی ہے، تو واقعی انسان دل سے بیدار ہوتورب کریم اسکے معاملات کوخود سیٹ لیتے ہیں۔

(۱۳)....فاكده

ایک نیکی کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالی انکوامات عطافر ماتا ہے امامت کامنصب عطاکر دیتا ہے ﴿ وجعلناللمتقین اماما ﴾ پھراللہ تعالی ان کوامامت دیتا ہے اور بیامامت جو ہوئی کرامت ہے بیاللہ کی طرف سے ایک عزت ہے، ایک اکرام ہے جو پروردگارا پنے بندوں کوعطافر مادیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال میں آئے تھے تو عمر میں ان کو کہتے تھے

### بری موت سے حفاظت

(۱۵)....فاكده

الله كى حفاظت

ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انکی حفاظت فرماتے ہیں وفا لله

خير حافظاو هو ارحم الراحمين ﴾ الله رب العزت خود ائے محافظ بن حاتے بين جنائية ني الطيخ كي حفاظت كس فرمائي ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ الله تعالى انسانول سے بچائے گاالله رب العزت نے دیکھوا بے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی، آرام فرمارے تھے درخت کے نیچے ایک کافرنے ویکھا کہ ا جھاموقع ہے تلوارا تھا کروار کرنے کا ، اللہ کے مجبوب کی آئکھ کھل گئی تو آپ نے جب اسکی طرف دیکھا تو اس نے کہا[من یمنعک منی یامحمد]اے معطی آب کواب مجھ سے کون بیائے گا آپ نے فرمایا اللہ بس اللہ کالفظ کہااس برایبارعب اورکیکی طاری ہوئی ،تلواراس کے ہاتھ ہے گرگئی محبوب نے تلواراتھائی فرمانے لگے [من یمنعک منی] توبتا تجھے کون بچائے گا،اب لگامنت کرنے آپ بنوہاشم کی اولادمیں سے ہیں کریم ہیں اور استے کریم ہیں اورمعاف کرنے والے ہیں فرمانے لگے چل میں نے مختے معاف کردیا آگے ہے کہتا ہے اللہ کے نبی اب کہاں جائیں گے اب جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کاغلام جائے گا، آپ نے تو محبوب معاف کردیا مجھے کلمہ بر هاد یجئے، تا كەمىر االلە بھى مجھےمعاف فرمادے، يوں الله تعالى حفاظت فرماديتے ہير، ـ

(١٢).....فاكده

مال کی چوری سے حفاظت

واقعه....(۱)

کہتے ہیں کہ رابعہ بھر یہ اللہ کی نیک بندی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھیں ایک چورگھس آیا تو چور کواور تو کچھ نہ ملاایک چادر پڑی تھی اس نے کہا چلویہ ہی لیے جاتے ہیں اس نے چا دراٹھائی اور جب باہر جانے لگا تو اسے راستہ نظر نہ آیا گھبراکراس نے چا در پھینکہ دی چا در پھینکتے ہی اسے راستہ نظر آنے ایک جیسہ آیا گھبراکراس نے چا در پھینکہ دی چا در پھینکتے ہی اسے راستہ نظر آنے ایک جیسہ نگائے لگا اس کوایک آواز آئی اگر آیا دوست سویا ہوا ہے تو دوسرادوست کو گجا

ہے یہاں تو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں تم چیز چراکے کیے جاسکتے ہواللہ یوں حفاظت فرمادیتا ہے۔ واقعہ.....(۲) '

چنانچەدارالعلوم دىوبند كے ايك خادم تصفرزانجي نيك بندے تھے ا كا تكه كلام تھااللہ کے فضل سے ہربات میں"اللہ کے فضل ہے" بولتے تھے،اللہ تعالی کی شان ایک دن وہ ایک رات تہجد میں اٹھے تو تہجد پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک چورآ گیااب چوراس کمرے کا تالاتو ڑنے لگا کہ جس میں انکامال پیپیہ تھا مگروہ زکوۃ بوری بوری اداکرتے تھان کے دل میں یکا یقین تھا کہ میرامال ضائع نہیں ہوسکتا، چونکہ صدیث میں ہے جو بوری زکو ة اداکر دیتا ہے اسکامال الله تعالی کی حفاظت میں آجا تاہے، وہ نماز پڑھتے رہے اور بیتالاتو ڑتار ہااور تالانہ کھلاجب انہوں نے سنتیں بھی پڑھ لیں اب جانا تھام جدمیں تو پھراس وقت اس چور کو کہا ارے میاں بیاب تک تالاآپ سے نہیں ٹوٹا تواب بھلا تجھ سے کیا ٹوٹے گا چورنے دیکھا کہ بیرجاگ گئے تو بھاگ گیا،خیر پیمسجد آئے جوامام تھے انہوں نے نماز پڑھائی، بینماز پڑھنے کے بعدا نکے قریب آئے کہنے لگے حضرت آپ کوایک نی بات سناؤر ؟ آج تواللہ کے فضل سے اللہ کاغضب ہوگیا،اب وہ کہنے لگے کہتم کہدکیارہے ہو؟ حضرت میں ٹھیک سنار ہاہوں ،آج تواللہ کے نضل سے الله كاغضب ہوگيااصل ميں وہ كہناجائے تھے كہ جى آج توالله کاغضب ہوگیا، مگر تکیہ کلام کی وجہ سے کہہ رہے تھے اللہ کے فضل سے اللہ كاغضب موكيا، پرانهول نے يہ ساراواقعہ ساياتوديكھوجواللد تعالى كاحق ادا کردیتے ہیں پھر مالک انگی جان و مال کا گمران بن جاتا ہے،اللہ کی حفاظت ہوجاتی ہے۔

ایک بڑھیا کاواقعہ

واقعه....(۳)

بنيك كادنيامس فائده

ایک بر صیاتھی بات بادشاہ کے مل سے قریب اسکا گھر تھا ایک موقعہ پر بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں این میں کچھٹیری اضافہ کروں ،اس نے بولیس والوں کو بھیجا کہ اسکو کہویہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے ،اور بیجگہ ہمکونی دے،اس نے کہانہیں میری عمرتوای کٹیامیں گذری ممیری طبیعت لکی ہوئی ہے تو میں تونہیں بیخاچاہتی، انہوں نے بادشاہ کوجا کر ہتا دیا اللہ تعالی کی شان کہ بره سیاچند دن كيلي سى يمارى عيادت كے لئے جلى كى ،اس كوكوئى دومبيندو مال لگ كے اب دومہینہ کے بعد جب وہ واپس آئی ،تواسے اپنی جمونیری نظر ہی نہیں آئی جیران وہاں تواس جگہ برعالیشان کل بناہوا تھا،اس نے لوگوں سے یو چھاتوانہوں نے کہا، تو تو کہیں تالالگا کر جلی گئ تھی پیچھے انہوں نے تیری سب چیزیں برابر کردیں اورائے محل کودومہیند میں اسٹینڈ کر کے اتنابر ابنادیا، اس کا نام ونشان ہی نہیں اس نے کہااییا کیا؟ لوگوں نے کہا توتھی جونہیں ، جب لوگوں نے اسے کہا کہ توتھی جونہیں ،انہوں نے ایبا کیاتو کہتے ہیں کہ اس بڑھیانے آسان کی طرف دیکھ كركها' الله الريس بهان بين تقى توتو يبين تقا" بيالفاظ كبنے تھے كہتے ہيں کہ کل کی حصت جوتھی وہ زمین کے اوپرآگئی پادشاہ کو بتایا گیا کہ بڑھیا آگئی اور تمہارے محل کی حصت زمین کے اوپر آگئی اس نے آکر معافی مالگی پھر بردھیا کوعلیحدہ کثیابنا کر دی، تب اس کو پہتہ چلا کہ یہ بردھایا للہ تعالی کی کتنی مقبول بندی تھی، تو بھئ جہاں بندہ نہیں ہوتاوہاں پر بندے کے پر ور دگارتو ہوتے ہی ہیں اس کئے نیکوکاری میں اتنے فائدے ہیں کہ جوہماری سوچ ہے بھی بالاتر ہیں رب کریم ہم ان دنیا کے فائدوں کے بھی طلب گاراور عماج ہیں اور عماج کا کام مانگنا ہوتا ہے، اللہ تعالی سے مانگتے ہیں رب کریم ہمیں دنیا وآخرت کی سرفرازی عطافر مادے۔

كس كى مغفرت نہيں ہوتى؟

جب تک بنده انسانوں کے حقوق ادائبیں نہ کرتا تب تک پروردگار بھی اپناحق معاف تبین کرتا صدیث یاک مین آتا ہے شب قدر میں الله تعالی سب کنهگاروں کی مغفرت کردیتے ہیں چند گنہگاروں کی نہیں کرتے ،ان میں سے ایک جوقطع رحی کرنے والا ہوتا ہے، قطع رحی کہتے ہیں رشتہ نا طے تو ڑنے والا ہے، کی ہوتے ہیں جن کونہ بات کا سلقہ اور نہ میل ملاپ کا طریقہ ، ذراذراس بات براس سے بھی بولنا بنداس ہے بھی بولنا بنداس کوڈرار ہے ہیں اُس کودھمکار ہے ہیں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں بروا ہی نہیں ہوتی ، یہ جوقطع رحمی کرنے والے ہیں اتکی شب قدر میں بھی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے اور دوسر ابندہ جوکسی کے بارے میں دل میں نفرت رکھے، کیندر کھے بدگمانی رکھے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے مارے میں کینہ ہواللہ تعالی اسکی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، تو بھئی اگر آج ہم حاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہوتو پھر ہمیں ان دونوں گناہوں سے مخصوص توبہ کرنی پڑے گی، ایک تو ہمارے دل میں جتنوں کے بارے میں دل میں نفرت ہ یار بخش ہے بیدل سے نکالنی پڑے گی ،اللہ کے لئے ہمیں معاف کرنا ہاہے گا،جب تکنہیں نکالیں گے مغفرت نہیں ہوگی اور دوسری بات کہ جو بندوں کےدل دکھائے ہیں ان سے معافیاں بھی مانگنی ہدیں گی، عجیب بات ہے کہ لوگ انظار میں رہتے ہیں کہ جب مرجائیں گے تو ہمارے جنازے پراعلان ہوگا کہ جی اس میت کومعاف کردیا جائے ، بھائی میت کوکون معاف کرتا ہے کون معاف نہیں کرتاب وقت ہے جیتے جا گئے معافی مانکنی آسان ہے پیتنہیں کون اعلان سنے گاکون نہیں سنے گا،کون معاف کرے کون نہ کرے ، جکم تو ہمیں ہے کہ ہم دنیامیں معافی مانگیں لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر تکبرا تناہوتا ہے کہ ہم ''معاف کرنا'' په لفظ کېزاي گوارانېيس کرتے ،انگريزوں نے تواس اچھي عادت کوا تنابنایا کہذرای بات برایکس کیوزی کہدیتے ہیں، یہ جواکیس کیوزی کہتے ہیں ای کوتواردوعر بی میں معاف کرنا کہتے ہیں کافروں نے اس چھی عادت

104

کواپنایا ذرای کوئی بات ہوتی ہے فوراا کیس کیوز کرتے ہیں بیعلیم ہم مسلمانوں کے لئے تھی اور آج ہم اتنا بھول گئے ہم دوستوں کے دل بھی دکھاتے ہیں ہم ان سے پھر بھی معافی نہیں مانگتے تو بھی اس محفل میں آج ایک بات بتا پیے كدكياجم دوسرول سے بيت معاف كروانا جاتے ہيں يانبيں كروانا جا ہے زبان ہے بولیں بولنے میں برکت ہوتی ہے تو بھی اگر ہم بیری معاف کروانا جاہتے ہیں تواسکا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کرسوچیں ہم نے کن کاول دکھایا کن کے ساتھ برى بات كهى كن كورنجش دى كن كادينا بكن كاحق آتا ب، اسكى فهرست بنائيس جن كالين دين ہانكالين دين كليركريں اور جن سے فقط باتوں كامعاملہ ہے تو بھی ان ہے ابھی کہدد یجئے کہ بھی اللہ کے لئے معاف کردو،اورآ پ دیکھیں گے جس کوآ یے کہیں گے جی غلطی ہوئی اللہ کے لئے معاف کردیں وہ اللہ کا بندہ ضرور کہددے گامیں نے معاف کردیا،آسان ہے دنیامیں ورنہ قیامت کے دن سب کوانی نکیاں دین یویں گی، اور نکیاں تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں ہیں اتن توہم کیادیں گے ،لہذاآ سان طریقہ یہ ہے کہ آج کی رات اعتکاف والے بالخصوص، اور دوسرے احباب بالعموم اس بات ير بديٹھ کرسوچيس كه ہم حقوق العباد کیے معاف کروا کتے؟ اب پتاہے آپ نے کتوں کی غیبت کی ہوگی ،کتوں کے بارے میں بدگمانی دل میں ہوگی کتنوں پر آپ نے النے سیدھے الزام نگادیے ہو نگے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اسکوسوچ کر اور جوجو بندہ دل میں آئے ان سب سے بدالفاظ کہیں کہ بھی مجھ نے مطلی ہوئی اللہ کے لئے معاف كردي اوراكرآپ كوياد بھى نہيں توجتے آيكے دوست احباب ہيں انے ملتے ہوئے کہیں بھی انسان میں خطاہوجاتی ہے اگرآپ کاکوئی میرے اوپر ق آتا ہے اللہ کے لئے معاف کردیں، بااگراس نے کہددیا کہ میں نے معاف كردياتوجوآب نے اسكى غيبت كى تھى ،الزام لگاياتھا جو بھى كياتھا الله تعالى سب کے گناہوں کومعاف کردے گا، تواس چھوٹے سے فقرے کوکل آپ سب کے

**73**∠

سامنے دوھرا ہے جرات جہاں معانی مانگ سکتے ہیں حتی کے خاوند بیوی سے بھی معافی ہانگے ہیوی خاوند سے معافی ہانگے ایبانہ ہو کہمماں ہیوی کی رنجشوں کی وجہ سے اللہ کے بیبال مغفرت رکی رہے، اگر ہم جائے میں کہ اللہ ہمیں معاف کردس تو ہمیں بھی تو پھر بیمعافی کاطر ایقهٔ کار بنانا پڑے گا، تو بیوی سے کنے میں کیاحرج سے ہوسکتا ہے جھڑک دیا ہو، بے وجہ ہم نے اس کادل وكھاد ہاہو،تواتنے الفاظ كئنے ميں كياحرج ہے؟ كه جی انسان خطا كاپتلا ہے رمضان کے آخری کمحات ہیں بھئ اگر کوئی آپ کا حق مجھ پرآتا : وہیں نے مستی کی ہوکوتا ہی برتی ہو،تو آپ معاف گردیں استے الفاظ کہددیئے ہے آپ کے سرے بوجھاتر جائے گاائلہ کچر آپ کی مغفرت آ سانی ہے فرمادیں گے ،اورا ً مر آپ کے اپنے ول میں ہے تو آپ اللہ کے لئے سب کومعاف کود سے ا ارحموا من في الارض يوحمكم من في السماء ] زمين والول يرتم رحم كروكي آسان والاتمهار باويرهم كرب

اورایک بات بیجھی ذہن میں رکھئے کہ دین کے کام کرنے والے جولوگ میں وہ کئی مرتبہ آپس میں بھی الجھ پڑتے ہیں بے بقونی کی جیہ سے آمجھی کی وجہ ہے الله تعالى نے اُس دین کے شعبے بناد کے ہیں ﴿ يتلو اعليهم آياته ويز كيهم ویعلم هم الکتاب و الحمة ﴿ حارشعے ،اب اسکی مثال ایس ہے جیے جسم میں آئکھ بھی ہے کان بھی ہے زبان بھی اور دماغ بھی ، ہرایک کاا پناا پنا کام ہے سب مل کرجسم بن گئے اس طرح دین اسلام کامعاملہ کہ اسکے مختلف شعبہ جات ہیں ایک دعوت وتبلیغ کا شعبہ ہے، آج کے دور میں تو الحمد بلداس سے زیادہ بلکہ سو سے زیادہ ملکوں میں اس وقت ہمارے یہ بھائی جارہے ہیں اوراللہ کے دین کا پیغام پنجارہے ہیں اللہ تعالی ان کو ہماری طرف سے جزائے خیرعطافر مائے کوئی ایسادن تبیں اس عاجز کا کہ جب ان بھائیوں کے لے میں تبجد میں وعانہ کرتا ہوں اسلئے کہ محبوب کا کام ہے جمارا کام ہے اور پچھ حضرات مدارس میں

کام کررہے ہیں انکے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں کوئی تفسیر پڑھار ہاہے کوئی حدیث پڑھار ہاہے کوئی فقہ پڑھار ہاہے کوئی زندگی کے مسائل کے جوابات مسمجھار ہاہےوہ بھی ایک شعبہ ہے کام کرنے کا جہیں برخانقا ہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگوارہے ہیں تا کہ دلوں کامیل دور ہواور دل میں اللہ کی محبت بھرجائے اور کہیں برا قامت دین کے لئے کوششیں ہور بی ہیں تو پیمخنف شعبہ جات ہیں حقیقت میں پیرسب کے سب دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحبین ہونی جائیں نیک تمنائیں ہونی جائیں جہال ضرورت موايك دوسرے كامعاون بناچائے اسكوكتے بي ﴿ واعتصمو ابحبل الله جمیعا، تم سبل کراللہ کی ری کومضبوطی سے پکرلوبھی ہم سب ایک ہیں، جب عیسائیوں برمصیبت آئی تھی تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ان برحملہ کیا تھااوران کے علاء آپس میں اس پر بحث کررہے تھے کہ عیسی الطبیٰ جب اٹھائے گئے تھے توانہوں نے گندم کی روٹی کھائی تھی یا جوکی روٹی کھائی تھی ہیہ فیصلہ ہونے کے لئے مناظرہ ہور ہاتھا کہ گندم کی روثی کھائی تھی یاجو کی روثی کھائی تھی بیمناظرے کررہے ہیںاور دشمن ان کودنیا ہے بی ختم کررہا ہے۔ تو شیطان ایہا بی کرتا ہے آپس میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے اور میہ الجھاو ب وقوفی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے یاا بن طبیعت کی بے باک کی وجہ سے ہوتا ہے جوبھی سمجھ دار ہوگا ناوہ ہمیشہ ایک دوسرے کا احتر ام کرے گا جس نے عمل ہی کیجینیں کرناوہ اس قتم کے کام زیادہ کرر ہاہوتا ہے،تو بھئی جوڑپیدا کیجئے تو ڑھے بحيئ نبي الطيلان فرمايا صل من قطعك عجو تجھ بي تو ڑے تواس سے جوڑ یعنی کوئی توڑ نابھی جا ہے تو ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں ہے ہے نبی الطبیان کی تعلیمات کوئی تو ڑنا بھی جا ہے تو پھر ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں اور یہاں تو زبان فینچی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے وہ زبان نہیں چل رہی ہوتی وہینچی چل رہی ہوتی ہے اُس ہے بھی توڑاس ہے بھی توڑ، آج ابھی وقت ہے مہلت

ہے، رمضان المبارک کے ان بابر کت کھات میں ہم اپنے رب سے معافی ما تگ لیں اورا بنی ان کوتا ہیوں کو بخش والیس آپ میں الفتیں اور نجیش پیدا کر ایس جمناایک دوسرے کے ساتھ ہم زیاد وملیں گے زیاد و تحبیش الفتیں قائم کریں گے اتفااللہ کی رحمتیں ہوگی اسلئے تو کہا گیا کہ اتفاق میں برکت ہے تو اللہ رب العزید کی طرف ہے رحمتیں ہوگی آپ دیکھنا ہم آئی جگہ بیٹھ کر ابھی دعا کریں ئے یائل دعا کریں گے اگراس دوران ہم نے خود بھی معافی کردیا دوسروں ہے بھی معافی مالک کی انشاء اللہ آخری محفل جو ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے پروردگر ہمارے بوجھ کو بھی آسان فرمادیں گے ہو ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے پروردگر ہمارے بوجھ کو بھی آسان فرمادیں گے ہو ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے پروردگر ہمارے اس بات کھتائے ہیں کہ اللہ رب العزیہ ہماری بخشش فرمادے آگر نہ ہوئی نبی اللہ المرتب ہمائی بخشش فرمادے آگر نہ ہوئی بی کہ برا اور بیستی یا دکر لینا کہ ہم نے تو زیبد آئیس کرنا ہم نے جو زیبدا کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کوئیک بنائے اورا یک بنائے ایک بن کرر ہے کی تو فیق عطافر مائے۔ تعالی ہم سب کوئیک بنائے اورا یک بنائے ایک بن کرر ہے کی تو فیق عطافر مائے۔ تعالی ہم سب کوئیک بنائے اورا یک بنائے ایک بن کرر ہے کی تو فیق عطافر مائے۔ تعالی ہم سب کوئیک بنائے اورا یک بنائے ایک بن کرر ہے کی تو فیق عطافر مائے۔ قالی ہم سب کوئیک بنائے اورا یک بنائے ایک بن کرر ہے کی تو فیق عطافر مائے۔ والی بات ہم سب کوئیک بنائے اورا یک بنائے ایک بن کرد ہے کی تو فیق عطافر مائے۔ والی بات ہے دور بیدا نہاں المحد نہ دور بعالی ہم سب کوئیک بنائے اورا یک بنائے ایک بن کرد ہے کی تو فیق عطافر مائے۔

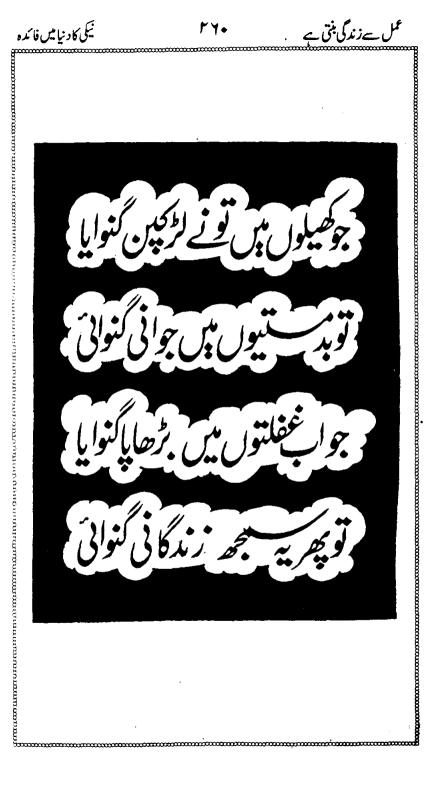

<del>вколологин</del>ичитти



| 1        | ٠ ا           | 11 |
|----------|---------------|----|
| <b>∠</b> | لبة           |    |
|          | $\overline{}$ |    |

| فهرست مضاميـــــن   |                                       |          |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|----------|--|--|
| صنحنبر              | عنــــاوين                            | نبرشار   |  |  |
| ۲۲۳                 | عا كاحكم                              | 1        |  |  |
| 740                 | بے صبری کا مظاہرہ نہ کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | -        |  |  |
| 777                 | عا قبول نه بونے کی وجو ہات            | ۳   ر    |  |  |
| rya                 | ممال كيسے ہوں؟                        | 7        |  |  |
| rya                 | يك قيمتى نسخه                         |          |  |  |
| 779                 | ملاصة كلام                            | 7        |  |  |
| 779                 | مجب کی بات                            | <i>'</i> |  |  |
| 14.                 | ئىسى كا دل نەدكھا ۋ                   | <b>^</b> |  |  |
| 141                 | بازش نه کرین<br>مازش میشکرین          | 41       |  |  |
| <b>r</b> ∠1         | مهد شکنی نه کریں                      | HH       |  |  |
| <b>7</b> 2 <b>r</b> | ریائے رحمت کی وسعت                    | ۱۱    و  |  |  |
|                     |                                       |          |  |  |

# انتَّهُ انتُهُ انتُهُ

زبان سے قرآن مجید کی تلاوت تو کررہے ہوتے ہیں گراسکے ۔ حکموں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان وجو بات سے پھر بندے کی مانگی ہوئی دعا ئیں ایسے قبول نہیں ہوتیں جیسے و مانگتا ہے آخرت میں تو ہو جائیں گی لیکن من وعن قبول نہیں ہوتیں ، تو ہمیں چاہئے کہ قول اور فعل کے تضاد کو دور کریں دور گی کو دور کرکے یک رنگی کی زندگی کو

> دورنگی حیموڑ دے یک رنگ ہوجا سر اسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا

﴿ حضرت بيرذ والفقاراحمصاحب نقشبندى مدظله ﴾

#### بسم التدالرحمن الرحيم

الحَمُدللهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد ...! اعُو ُ ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ﴿ وقال ربكه ادعواني استجب لكم ﴾ وقال الله تعالى في مقام آخر ﴿ أو من يجيب المضطراذا دعاه ﴾

سُنحان زَبَكُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ والْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوْعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوْعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوْعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَبَارِكُوسَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدِوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَبَارِكُوسَلِّمُ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَبَارِكُوسَلِّمُ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَبَارِكُوسَلِّمُ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِوَبَارِكُوسَلِّمُ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَا مُحَمَّدِوَبَارِكُوسَلِّمُ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَا مُحَمَّدِوَبَارِكُوسَلِّمُ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدِونَا رَكُوسَلِّمُ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدِوْبَارِكُوسَلِّمُ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدِونَا رَكُوسَلِمُ

وقال ربکہ اور فرمایا نمبارے بروردگارنے ﴿ ادعوانی استجب لکم ﴾ تم دعا کرومیں تبول کروں گا، سے پروردگار کا تجی کتاب میں سیافرمان ہے، کہ تم دعا کرومیں تبہاری دعاوک وقبول کروں گا، یہ القدرب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے، طے شدہ بات ہے کہ القد تعالی آپ بندے کی دعاوٰل کو قبول کرتا ہے ، گر قبول کرنے کی قبین مختف شکیں ہیں۔

﴿ ﴾ ﴿ الله ﴿ الله عَلَى السَّكُونَ مِينَ بَهِتَرَ مُودِينَ كَ مَعَامِلُهُ مِينَ دِنيا كَ مَعَامِلُهُ مِينَ نَيكَى كَ بِارِ بِهِ مِينَ تَوَاللَّهُ تَعَالَى اسكووييا ہى قبول كركے بوراكرديتے ہيں اسكوہم كہتے ہيں جی دعا قبول ہوگئی جو ما نگاوہ ال گيا۔

﴿٢﴾ البعض اوقات انسان دعاما نگماہے اس پرکوئی پریشان آنے والی

عمل ہےزندگی بنتی ہے

ہوتی ہے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اسکوکوئی بیاری پہنچنے والی ہوتی ہے، کوئی صدمہ بہتے نے والا ہوتا ہے، الله رب العزت کریم ہیں اسکی دعا کو الله تعالی ذربعہ بنا کراس آنے والی مصیبت پریشائی بیاری سے اس کومحفوظ فر مادیتے ہیں، یہ بھی دعا قبول ہونے کی ایک علامت ہے ہم اسکوشا پر قبول ہونا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ہم نے کیا دعا مانگی اوراس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ہمیں کس آنے والی مصیبت سے نجات عطافر مائی۔

﴿ ٣ ﴾ .... اگريه بھی نه موتوالله تعالی اس دعا کواينے پاس خزانه بناليتے ہیں ، حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن جائے گااللہ تعالی فرمائیں گےمیرے بندے تونے مجھ سے دعائیں مانگی تھیں اور میر اوعدہ تھا کہ میں قبول کروں گا،تو میں نے دنیامیں توان دعاؤں کو بورانہ کیا کہ تمہارے لئے بہتر نہیں تھاریاب میرے پاس تہاراخزانہ ہے میں تہمیں اس کابدلہ دیتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی اسکی ان دعاؤوں پراتنا بدلید میں گے کہ وہ بندہ یہ کیے گا کاش د نیامیں میری کوئی دعابوری نه ہوتی ہردعا کا جراور بدله مجھے یہاں آخرت میں مل · حاتاً توتین میں ہے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا ضرور قبول ہوجانی ہے۔

## یے صبری کا مظاہرہ نہ کرے

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب بندہ دعاما کے اور پھر کہددے ہماری تو دعا قبول بی نہیں ہوتی ہاری تو سنتا ہی نہیں بیشکو ہے کی بات ہے بیاللہ تعالی کی شان میں گتاخی ہے، یہ بے صبری کامظاہرہ ہے اگر بندہ یہ الفاظ زبان ہے کہدے معاذ اللہ ہماری تو سنتانہیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہماری دعا نمیں پوری نہیں ہوتیں، تواللہ تعالی کواتنا جلال آتا ہے اللہ تعالی اسکی دعا کو پھٹے كير بي كى طرح اسكے مند يرد ب مارتے بين اپنے در سے دھكاد يديتے بين، تومؤمن كوتوبيه بھى سوچنا ہى نہيں جا ہے كەدعا قبول نہيں ہوتى جب الله تعالى

نے فرمادیا ﴿ادعوانی استجب لکم ﴾ تم دعا کرومیں قبول کرونگااب شک کیسا؟ بہت ہے لوگ یہ جھتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں ہماری دعا کہاں قبول ہوگی ایسانہیں ہے دعابر ےاور نیک سب کی قبول ہوتی ہے حیرت کی بات تو <sub>س</sub>ے ہے کہ شیطان کی قبول ہوگئی ،اس نے بھی تو کہا تھا ﴿ رب انظر نبی المی يوم يبعثون ﴾ الله! قيامت تك كے لئے مہلت ديد يجئے يروردگارنے فرمايا ﴿انك من المنظرين ﴾ توشيطان كى الرقبول موسكتى بيتوكياملمان كى قبول نہیں ہوسکتی؟ اسلئے کچھلوگ یوں کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار ہیں ہماری دعا قبول نہیں، بھی الیی بات برگز نہیں کہنی جائے ، دعایقینا قبول ہوتی ہے ہاں اللّٰد تعالی یا بندنہیں ہیں کہ جوہم چاہتے ہیں وہ پورا کریں وہ قادرمطلق ہیں وہ بندول کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ہوسکتا ہم ایسی دعاما تگ رہے ہوں کہ جو ہمارے لئے پریشانی کا سبب بنتی ہومثلا ایک بندہ کھلا پیسہ مانگتا ہےاوراللہ تعالی کو بیۃ ہے اگرمل گیا تو پیشخصیت ایسی ہے کہ بیا یمان ہی ہے خالی ہوجائیگا ،اللہ تعالی اسکوو ہنیں دیتے ،تو نہ دینا بھی اسکی رحمت ہے دینا بھی اسکی رحمت ہے، جیسے مال یجے کو دیتی ہے تو بھی بیار ہے اسکا ،اورا نگارہ اٹھانے ہے منع کرتی ہے رہیمی پیار ہے اسکا ، دستوریہ ہے بندہ مانکے گااللہ تعالی عطا کرے گا سلئے جب بھی دعا مانگیں حسن ظن کے ساتھ د عا مانگیں ۔

# دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات

ہاں کچھا عمال ہیں جن سے دعاؤں کی قبولیت کاانداز ہ ہوجا تا ہے توجہ سے سنئے گا ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دعا ئیں قبول نہ ہونے کی جواہم وجو ہات ہیں ان میں ہے:

..... پہلی میہ ہے کہ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی وقعت نہیں عملا دیکھیں تو سارادن اسی کوسمیننے میں لگاہوتا ہے ،قول ادر فعل کا فرق زبان

سے کہے جی مجھرکے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں لیکن ادھرعملی طور دیکھوتو نماز کی بھی فرصت نہیں ،لگا ہوا ہے اس میں دن رات تو ایک توبیہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ دنیا فانی ہے مگرا سکے رہنے کی تدبیریں پلاننگ ایسی ہوتی ہیں جیسے اسنے بھی مرنا ہی نہیں کمبی پلاننگ ہوتی ہے رہنے کا طور طریقہ جیسے اس نے جانا ہی نہ ہودنیا سے، زبان سے بیکہتا ہے کہ آخرت دنیاہے بہتر ہے عمل دیکھوتو دنیا کوآخرت برمقدم کئے ہوئے ہے، زبان ہے بیے کہتاہے میں اللّٰہ کا بندہ ہوں میں اس کا دوست ہوں، کیکن اگر اسکی زندگی کود کیھوتواللہ کے دشمنوں کی باتیں مان رہاہوتا ہے، یعنی شیطان کی مان ر ہاہوتا ہے، یا کفار کی نقالی کرر ہاہوتا ہے، ان کی بیروی کرر ہاہوتا ہے حالانکہ يروردگارنے فرمايا ﴿ان الشيطان لكم عدوفاتخذواه عدوا ﴾ شيطان تمہاراد تتمن ہےتم بھی اے اپناد ثمن سمجھ کررہو، تو اسکود ثمن سمجھنے کی بچائے اسکے مشوروں برعمل کررہے ہوتے ہیں اسکی بات مانتے ہیں۔ ....زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نبی الطبیۃ کے عاشق ہیں عمل کود یکھوتو سنت

ہے محروم ہوتے ہیں۔

وہی سمجھا جائے گاشیدائے جمال مصطفیٰ جس كا حال حال مصطفيٰ ہوقال قال مصطفیٰ

یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بندہ کہے کہ جی مجھے محبت نبی الطبی سے ہے اور طریقے فرنگیوں کے بہند ہیں

این خیال است ومحالست وجنوں

"ان المُحِبَّ لِمَايُحِبُ مُطِينُعُ" محتِجس محبت كرتاب اس كالمطيع اس کا فرما نبر دار ہوتا ہے۔

زبان سے قرآن مجید کی تلاوت تو کررہے ہوتے ہیں مگراسکے حکموں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان وجوہات سے پھر بندے کی مانگی ہوئی دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتیں جیسے وہ مانگنا ہے آخرت میں تو ہوجائیں گی لیکن من وعن قبول نہیں ہوتیں ،تو ہمیں چاہئے کہ قول اور نعل کے تضاد کو دور کریں دور کی کو دور کرکے کیک رندگی کو اختیار کریں۔ دور کی حیور ڈور کری کے دور کی حیور ڈور کریں۔

دورنگی جھوڑ دے یک رنگ ہوجا سرا سرموم ہو جایا سنگ ہو جا

اعمال كيسے ہوں؟

وصبغة الله و من احسن من الله صبغة الله تعالى كرنگ مين بم رنگ جائيں اسلئے مير دوستو جب لوگ اعمال كى كثرت مين مشغول ہوں تو آپ كوچائيں اسلئے مير عدا عمال كى كيفيت حاصل كرنے ميں بھى مشغول ہوجائيں يروردگار مقدار نہيں و كھتے وايكم احسن عملا په تم ميں سے كون بہترين عمل كرتا ہے يہ و كھتے ہيں، يہ نہيں كہاايكم اكثو عملا تو عبادت تھوڑى كريں مگر جيے تن بنتا ہے اس كيفيت كے ساتھ عبادت كريں،

..... جب لوگ ظاہر کوسنوار نے میں مشغول ہوں تواہے دوست! تواپنے باطن کوسنوار نے میں مشغول ہوجا۔

.....جب لوگ د نیاسنوار نے میں مشغول ہوں تواپی آخرت کوسنوار نے میں مشغول ہوں تواپی آخرت کوسنوار نے میں مشغول ہو جا۔

..... جب لوگ مخلوق کی محبت میں مشغول ہوں تواپنے پر وردگار کی محبت میں مشغول ہو صابہ

ایک بات ذہن میں رکھنے گاجود نیا میں اللہ تعالی کا دوست بے گا، وہ آخرت میں بھی بھی دشنوں کی قطار میں کھڑ انہیں کیا جائے گا، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کا دوست بنااوراللہ تعالی اس دوست کوآخرت میں دشمنوں کی قطار میں کھڑ اکر دیں، نیہیں ہوسکتا۔

ایک قیمتی نسخه

علیم الامت حضرت تھانویؒ نے ایک عجیب بات کمسی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دِل کی گہرائیوں سے دعاما نگے گا، اے اللہ مجھے نیک بنادے میں حاضر ہوں مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے رہتے پر چلادے جویہ دعائیں مانگے گاوہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے اے میرے بند ہو نیک کیوں نہ بناتو وہ بندہ آگے سے جواب دے گا اللہ ہیں دعاتے، اللہ ہی دوائگیوں کے درمیان تھے، اللہ مجھے نیک بنادے، اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھواسکے نامہ اعمال میں بیدعاہے، وہ کہیں تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھواسکے نامہ اعمال میں بیدعاہے، وہ کہیں فرمائیں گے جونکہ تو دل سے جاہتا تھا کہ نیک بنادے اللہ تعالی فرمائیں سے جونکہ تو دل سے جاہتا تھا کہ نیک بنادے اللہ تعالی معاملہ ہمارے اختیار میں تھاچلوہم نے نیکوں میں تمہاراحشر فرمادیا تو دل کی گہرائیوں سے نیپ اختیار میں تھاچلوہم نے نیک بنا ہے۔

خلاصة كلام

بہر حال جتنے بیانات ہوئے ان کا اگر لب لباب پو چھنا چاہیں تو ایک بات تو یہ کہ انسان کی برزیادتی نہ کر ہے، یہ بڑے گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کا ول وکھانا کسی برزیادتی کرنا قولی طور پریافعلی طور پرزبان سے کسی کو تکلیف دینا یہ چیز اللہ تعالی کو بہت ناپ ندہے، کسی انسان دوسرے کا دل نہ دکھائے کہنے والے نے تو یہ کہا ۔

مجد ڈھا وے مندر ڈھاتے ڈھا دے جو کچھ ڈھیند ا

پر کے دا دل نا ڈھا ویں رب دلا وچ رہیند ا

کر تم میں گراہ یہ اون گراہ یہ حت ہا جا ہے گیا در بریکوں کسی کے دا دل نا ڈھا ویں رب دلا وچ رہیند ا

کہ تو مبجد گرادے یا مندر گرادے جو تیراجی جا ہتاہے گرادے، لیکن کسی کا دل نہ تو ڑنا اسلئے کہ اللہ دلوں میں رہتاہے۔

تعجب كى بات

نبی الظیم نے ایک بار بیت اللہ شریف کود کھے کرفر مایا کہ بیت اللہ تیراشرف اور تیری تعظیم بڑی ہے لیکن [حرمة المؤمن ارجع من حرمة المحعبة]
ایک مومن کلمہ گوکا احترام بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، اب بیت اللہ کے غلاف کوتو بکڑ کے دعا ئیں مانگیں اور دوسری طرف مؤمن کا گریبان بکڑیں ادھرتوروروکر دعا ئیں مانگیں، محبوب فرماتے ہیں اس مؤمن کی حرمت بکڑیں ادھرتو بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہئے اللہ کے بندوں کے لئے وبال جان نہیں بنا چاہئے سکھ پہنچا ئیں

ئىسى كادل نەدكھا ۋ

بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی بدکارزانیڈورت پیاہے کتے کو یانی یلا کرنجشی جاسکتی ہےتو کیاامت محمد یہ کا گئہگار پیاہے بندے کویانی یلا کرنہیں بخشا حاسکتا ،توسب ہے پہلی بات اس کواصول بنالیں ہم نے کسی کا دل نہیں دکھا تا اور کی دفعہ زبان ہے انسان بات الی نکال دیتا ہے کہ اسکے الفاظ دوسر ہے بندے کے دل کو چیر کرر کھ دیتے ہیں، یا در کھنا تلوار کے زخم تو مندمل ہوجاتے ہیں زبان کے زخم بھی مندل نہیں ہوتے ،جن رشتہ ناطوں کوتلوار بھی نہیں کاٹ سکتی بیزبان ان رشتوں کو بھی تھوڑی دریمیں ختم کر کے رکھدیتی ہے اللہ تعالی کے بندوں کی قدر کریں ان ہے محت کریں اللہ کے لئے خیرخواہی ہونی الظیمیٰ نے فر مایا ٦ الدین النصیحة وین سراسر خرخوای بے، کیامطلب؟ تومومن وہ ہوتا ہے جودوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے بدخواہ نہیں ہوتا کسی کابرانہیں سوچتا ہمیشہ احیھا سوچتا ہے،اوراگرہم کی سے زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوگا اسلئے کہ اوپر پروردگاربھی توہے،ایک توبیح چیت ہے ایک اوپر نیلی حبیت بھی ہے ہم اگر کسی ہے زیادتی کریں گےتو مظلوم کی پکار سننے والابھی کوئی ہےاسلئے فرمایا کہ مظلوم کی پکار جب نکلتی ہے آسان کے درواز کے تھلتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس پکارکواللہ

کے حضور پیش کر دیاجا تا ہے توایک بات کد کسی کادل نہ دکھا 'میں۔

ذرای ذرای بات بریچ کوڈانٹ ڈیٹ نہ کریں، بچے ہم جاتے ہیں مارسے وہ بات نہیں سمجھتے جوآپ سمجھانا چاہتے ہیں، ڈانٹنے سے دہتے ہیں سمجھانے سے سمجھتے ہیں،

أيك جيموثا سااصول يادر تحيس

مسكه بحيه باره سال تك بايكاغلام

....اسکے بعد یاباپ کارشمن ہے یاباپ کا دوست ہے۔

ہم ڈانٹ سے اسکواپنادشمن بنارہے بہوتے ہیں ہم ڈانٹ سے اسکودین سے دورکررہے ہوتے ہیں ہم ڈانٹ سے اسکودین سے دورکررہے ہوتے ہیں ، وہ ڈانٹ ہمارے لئے الٹااللہ تعالی سے دوری کا سبب بن ربی ہے، اسلئے دوسروں کادل دکھانے سے پہلے ڈریں بہت ڈریں اوراس سے بہتے چیس۔

سازش نەكرىي

دوسری بات کی کے خلاف تدبیر نہ کریں ، مؤمن کے خلاف تدبیر نہ کر نااسلئے کہ اگر آپ مؤمن کے خلاف تدبیر کریں گے تو ﴿ و الله حیر الم کوین ﴾ تدبیر کرنے والا پر وردگار ہے ، جوگڑ ھا کھودتا ہے وہ ای گڑھے میں گرجا تا ہے ، یہ بہت اہم بات ہے کوئی زیادتی کرتا ہے تو معاف کر دومعاف کر دومعا

عهدشكني نهكري

اور تیسری چیز بھی عہدنہ توڑ بن جوقول دے دیاوہ دے دیا جب آپ اپنے قول کالحاظ کریں گے اللہ تعالی آپ کی زبان نے لکی ہوئی بات کالحاظ فرما کیں گے

ہمارایہ تجربہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی اس بندے کی دعاول کورد
کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تجربہ کر لیجئے، اس پر محنت کرنی پڑے گی جھوٹ نہ بولنا اس پر
تین سے پانچ سال لگتے ہیں، کم از کم ہر وقت جو کہے وہ سو ہے ہر وقت میں کیا کہہ
ر ہاہوں بار بار جھوٹ بولے گابار بار ذراا ہے آپ کوسیدھا کرنا پڑے گا، اس لئے
جھوٹ کی وجہ سے زندگی کے اندر بے بر کتی ہوجاتی ہے، بعض روایت میں آتا ہے
بندہ جھوٹ کی وجہ سے زندگی کے اندر بے بر کتی ہوجاتی ہے، بعض روایت میں آتا ہے
بندہ جھوٹ کی وجہ سے زندگی کے اندر بے بر کتی ہوجاتی ہے اللہ کے فرشتہ اس سے گئی
میل دور چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات جھوٹ بولتے ہولئے اتنا جھوٹ بولتا ہے
اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دیتے ہیں میر سے یہاں جھوٹوں کے دفتر میں بندے کا نام لکھ
دیا جائے، تو جھوٹ کتنا ہی تیز بھا گے بچ اسکو پکڑ لیتا ہے، بچ بالآخر بچ ہے اسکے
ساتھ اللہ کی مددے

### دریائے رحمت کی وسعت

نے دعاماً کی تو آپ نے دیکھا کہ ایک جھوٹا سا پرندہ آیا اورائے نی الظیفائے کے سامنے ریت کے چند ذر ہے اپن چونج میں لئے اوروہ دریا کے او پر چلا گیا چر دوبارہ آیا چر چند ذر ہے لے کر چلا گیا جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو اللہ رب العزت کے مجوب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کررہاہے؟ اس وقت جرائیل الظیفائ آئے جرائیل الظیفائ نے عرض کیا ہے اللہ کے حبوب آپ نے جودعاما کی اللہ رب العزت نے اسکوآپ کے سامنے مثیل کے طور پر چین فرمادیا ہے، تو نی الظیفائی نے فرمایا وہ کیے؟ اسکوآپ کے سامنے میں اپنی چونچ کہ یہ پرندہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے اللہ کے مجبوب جس طرح میں اپنی چونچ میں دو چارڈ الیا ہوں تو دریا کے پانی کے سامنے ان ذروں کی کوئی حیثیت نہیں ای طرح آپ کی پوری امت کے گناہ ان ریت کے ذروں کے مانند ہیں میری رحمت کے دریا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں میری رحمت کے دریا کے سامنے ان کی کوئی جوئی حیثیت نہیں میری رحمت کے دریا کے سامنے ان کی کوئی جوئی حیثیت نہیں۔

تو بھی سے ول ہے معافی مائلیں گے پروردگارعالم ضرورمعاف فرمائیں گے اس محفل سے فائدہ اٹھا لیج سے دل سے گناہوں کی معافی مائلے اور جیسے کل رات اس عاجز نے عرض کیا کہ حقوق اللہ کی معافی تو مائلیں گے ہی حقوق العباد کو بھی معاف کروالیج تو بھی اگر آ پ حضرات کواس عاجز سے کوئی تکلیف پنچی ہوکوئی دکھ ہوکوئی آ پ کے ادب میں کی رہ گئی ہوتو یہ عاجز معافی مائلتا ہے آ پ سب حضرات اس عاجز کو بھی معاف فرماد یں اللہ رب العزت ہم سب کومعاف فرماد ہے۔ و آ حرد عو اناان الحمد لله رب العلمين

740 <del>да мамена примента применение педеление в пределение потеление потеление применение потеление потеление потеление на применение потеление на применение на</del>

denniana manana manana

 $\delta_{111}$  are also on the assument as a second consistence of the assument and a second contract and the assument and a second and a second contract and

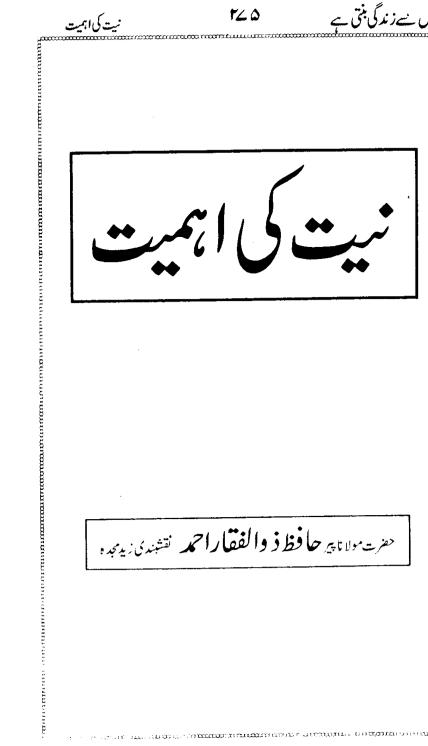

حنرت مولانا بير**حا فظ ذوالفقاراحمر** نقشندي زيدمجده

HE RESIDENTALIZATION OF THE PROPERTY OF THE SECOND PROPERTY OF THE S

اقتبــــاس

الله الله الله

بہاڑوں جیے عمل قیامت کے دن نیت کی خرابی کی وجہ ہے

ہ، ھباء منثور ابناد ئے جا کیں گےاور چھوٹے چھوٹے مل جن کو

انسان کر کے بھول گیا تھا نیت کے اخلاص کی وجہ سے قیامت کے دن

انسان کی بخشش کا سبب بنجا کمیں گے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ | قیامت کے دن ایک بند ہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا،اس سے اپنے حق

عیاست دن میں بید برگرہ اللہ سے مسوری کی خیاجے ہوں اس سے اپنے ک لینے والے بہت ہوں گے جب انکوان کاحق دیا جائے گا تو اس بندے کے

لینے والے بہت ہوں لے جب انگوان کا کل دیا جائے گا تواس بندے کے سیسے عما ختر سے نید سے سے سکہ نہ اسمجہ سے سے س

سارے مل ختم ہو جائیں گے اور دیکھنے والے سمجھیں گے کہاب یہ بندہ جہنم

میں گیا مگر پروروگارفر مائیں گے کہاس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی اچھے ا

ا نمال میں ًر چہوہ او ً وں میں تقسیم :و گئے ہیں کیکن انمیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسکی نیت میں سب بندوں کے لئے بھلائی ہوا کرتی تھی تو یہ جواسکی بھلائی

ں سیت ۔ں سب بندوں نے سے بھلائ ہوا تری کا تو یہ ہوا کی بھلائ کی نیت ہےوہ مجھے اتنی پیندآئی کہاس نیت پر میں نے اس بندے کی ∖

بخشش کردی۔

﴿ حضرت بيرذ والفقاراحمه صاحب نقشبندي مدخله ﴾

| صفحات نمبر   | عنــــاوين                                                                      | نمبرشار              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>12</b> 17 | مؤمن کی نیت                                                                     | 'n                   |
| 120          | ایک نکته                                                                        | ۲                    |
| 140          | دل کی تمنانامهٔ اعمال میں                                                       | ٣                    |
| 127          | ایک لو ہار کا واقعہ                                                             | ۳                    |
| 144          | نیلی کی آرزو                                                                    | ۵                    |
| 141          | بنذہ اختیاری اڑ کی کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | ٧                    |
| 741          | ا خلاص کی بات                                                                   | 4                    |
| 129          | ذرے کا پہاڑ                                                                     | ٨                    |
| 17.          | تين باتون كااهتمام                                                              | 9                    |
| r. •         | فراغور کریں نام                                                                 | 10                   |
| tat          | افكرآ خرت                                                                       | 11                   |
| PAF          | التجھے سالک کی علامت میں میں میں میں ا                                          | . 17                 |
| MM           | عجيب داقعه                                                                      | 11                   |
| 744          | لوہے کی کئیر                                                                    | ۱۳                   |
| 1112         | تصوف کا پہلا قدم                                                                | 10                   |
| PAA          | مرزامظبر جان جانان مستسسس                                                       | 17                   |
| 17.9         | تین گناه گناموں کی جڑ                                                           | 14                   |
| ra.          | بوڑھوں کے لئے عبرت                                                              | ۱۸                   |
| r9+          | کامیابی کے تین گر                                                               | 19                   |
| <b>191</b>   | نا کا می کی تین چیزیں                                                           | 7.                   |
| 797          | کامیائی کے تین گر<br>ناکامی کی تین چیزیں<br>خلاصۂ کلام<br>مؤمن کیسے زندگی گذارے | 19<br>P*<br>P1<br>PY |
| 491          | مؤمن کیےزندی گذارے                                                              | 17                   |

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمُدُ اللّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امَّابَعُد....! اَعُوُ ذُبِاللّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ لَا لَلّهِ الدِينِ الخالص ﴾

وقال تعالى﴿ مخلصين له الدين﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عُمَّا يَصِفُوُنَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَالنَّحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَ بَارِكُ وَسَلِّمُ

## مؤمن کی نیت

نی علیه السلام کا ارشادگرای ہے [ انھا الاعمال بالنیات ] کہ اعمال کا دارو مدارنیت کے اور یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ [ نیة المعنومن خیر من عمله]' مؤمن کی نیت اسکے مل ہے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے ایک طالب علم کویہ بات سمجھنے میں ذرادشواری پیش آتی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اسکی وجو ہات ہیں سب سے پہلی بات تو سہکہ

 فضیلت رکھتا ہے تو مؤمن کی نیت اسکے عمل سے زیادہ بہتر ہے اسلئے ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹو لتے رہنا چاہیئے کہ ہم جو کام بھی کررہے بین کیا واقعی اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کررہے ہیں یا پھر کسی اور مقصد کے لئے کررہے ہیں یا پھر کسی اور مقصد کے لئے کررہے ہیں۔ کے لئے کررہے ہیں۔

کے سیس دوام نہیں ہوتا کے اندر دوام ہوتا ہے عمل میں دوام نہیں ہوتا کوئی بھی عمل کریں محدود ہوگالیکن نیت اسکے او پرکوئی حانہیں مثال کے طور پر ایک آ دمی نیت کرسکتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تہجد پڑھوں گا اب اگر اسکی زندگی سوسال ہے تو سوسال کی نیت ہوئی اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو اس نے ہمیشہ کے لئے نیت کرلی تو یہ جو دوام ہے اسکی وجہ سے نیت عمل سے افضل ہوجاتی ہے۔

#### ایک نکته

ایک نکتہ جواکشر طلبہ کو پریشان کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جوبھی اعمال کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں لیکن اکو جنت ملے گی جہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں لیکن جہم کاعذاب ملے گا تو کا فرنے کفرتو کیا محدود عمر کے لئے مگر ہمیشہ ہمیش کاعذاب تو علماء نے اسکی وجہ بھی یہی بتائی کہ اگر چہمؤمن نے محدود عمل کئے مگر اسکی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنے پروردگار کی فرمال برداری کرول گا، اس وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں اور کافرکی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں مانتا یا اسکے ساتھ کسی شریک کو بنالیا تو کافرکی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں مانتا یا اسکے ساتھ کسی شریک کو بنالیا تو اس نیت کی وجہ سے اسکو ہمیشہ ہمیش کاعذاب دیا جاتا ہے۔

# دل کی تمنا نامهٔ اعمال میں

پہاڑوں جیسے عمل قیامت کے دن نیت کی خرابی کی وجہ سے ھباء منٹورا بنادے جائیں گےاور چھوٹے چھوٹے عمل جن کوانسان کر کے بھول گیا تھا نیت

کے اخلاص کی وجہ ہے قیامت کے دن انسان کی بخشش کا سب بنجا ئیں گے، چنانچہ صدیث یاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش كياجائے گا،اس سے اسے حت لينے والے بہت ہوں گے جب الكوان كاحق ديا جائے گا تو اس بندے کے سارے عمل ختم ہو جا کیں گےاور دیکھنے والے سمجھیں گے کہاب یہ بندہ جہنم میں گیا مگر پرور دگار فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں جینے بھی اچھے عمال ہیں گر چہ وہ لوگوں میں تقتیم ہو گئے ہیں لیکن انمیں ریجی لکھا ہوا ہے کہاسکی نیت میں سب بندوں کے لئے بھلائی ہوا کرتی تھی تو پیہ جو اسکی بھلائی کی نیت ہوہ مجھے آئی پہندآئی کہ اس نیت پر میں نے اس بندے کی بخشش کردی،اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گااورا سکے نامہ اعمال میں حج کااور عمرے کااور کتنی ہی شب بیدار یوں کا تُوابِ لکھا ہوگا وہ بڑا حیران ہوگا کہ رب کریم میں نے تو حج کیا بھی نہیں اور کوئی عمر ہ بھی نہیں کیا یا اتنے نہیں کئے جتنے لکھے گئے ،میری عمر کم تھی اور قحو ں کی تعداد اس ہے بھی زیادہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تواسکو کہا جائے گا کہتم نے توعمل تھوڑا کیا تھا لیکن تمہارے دل کے اندرنیت ہوتی تھی ہرسال اللہ کے در پر حاضری دینے کی ہررات میں اٹھ کر تبجد پڑھنے کی وہ جوتم کہتے تھے کہا ہے کاش اگر میرے بس میں ،وتا اگر وسائل ہوتے اگر میرے حالات موافق ہوتے تو میں پیر لیتا ،وہ جو تمہارے دل ہے ایک آرز واٹھتی تھی اور تمنا اٹھتی تھی اس تمنا کے اخلاص کو د کیھتے ہوئے ہم اس ممل کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھودیا کرتے تھے۔

## ابك لويار كاواقعه

چنانچه امام احمد بن صبل کایژوی ایک صداد تھا (لو ہار) وہ فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھائی کیا بنا؟ کہنے لگا کہ الله رب العزت کی رحمت ہوئی مجھے بخش دیا گیااور مجھے امام احمد بن خنبل ؒ کے درجہ میں پہنچادیا گیاوہ بڑا حیران ہوا آ کہ محلی یہ خود بھی محدث تھے عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا سوچنے لگھ کہاسکے اہل خانہ سے پوچھنا چاہئے کہ اسکا کونسا خاص ممل تھا جورب کریم کو پہند آگیا انہوں نے پوچھاا نکے اہل خانہ ہے، ایکے اہل خانہ نے بتایا کہ انمیں دوبا تیں عجیب تھیں

(۱) ایک توبیکه ایکی دل میں اللہ تعالی کا بہت احترام تھا، اتناتھا کہ جب بیلو ہا کوٹ ہے ہوتے اور ہتھوڑا جب سرے اوپراٹھاتے بنچے مارنے کے لئے اگر میں اس وقت اللہ اکبراذان کی آ وازین تے توبیای وقت ہتھوڑے کو بنچے رکھ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اب میرے پروردگارنے بلالیا اب میں پہلے اسکا تھم اداکروں گا،

(۲) اوردوسرایہ تھا کہ جب و ہ گھر آتے اوررات میں دیکھتے کہ امام احمد بن طنبل اپنی حصت کے اور پرعبادت کرتے تو بیدل میں حسرت کیا کرتے تھے شندی سانس لیا کرتے تھے اور کہتے کہ میں کیا کروں میرے بیچ زیادہ ہیں اگر میں کامنہیں کروں گا تو ان بچول کے لئے انتظام کیسے ہوگا اگر میری بیٹے ملکی ہوتی میرے اور پید ہو جھ نہ ہوتا اور میں وقت فارغ کرسکتا تو میں بھی امام احمد بن حسبل جیسی را تیں گزارتا ، انہوں نے کہا یہ اسکا مل ایسا تھا کہ اسکے دل کے اخلاص کی وجہ سے رب کریم نے اسے وہی درجہ عطافر مادیا جوامام احمد کا تھا۔ فلاص کی وجہ سے رب کریم نے اسے وہی درجہ عطافر مادیا جوامام احمد کا تھا۔

نیکی کی آرزو

اگرانسان عمل کرنہیں سکتا اسکی تمنا تو دل میں رکھ سکتا ہے، رزوتو دل میں رکھ سکتا ہے، رزوتو دل میں رکھ سکتا ہے، مرسے لے کر میں رکھ سکتا ہیں ، ہم سرسے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزی شریعت کے مطابق نہیں بن سکے تمنا تو رکھ سکتے ہیں، تو نیت کر لینے سے بسااوقا ت انسان کووہ نعمتیں مل جاتی ہیں جوعمل پر بھی اسکونہیں ملا کرتیں ، اس لئے آج اس محفل میں ہم ایک نیت تو یہ کریں کہ ہم آج

کے بعدا پی بوری زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔

## بندہ اختیاری اعمال کرے

علاء نے کھا ہے کہ جمد ق دل کی علامت یہ کہ جوانسان کے بس میں ہووہ کر لے اک بندہ کہتا ہے کہ جی میں بیچا ہتا ہوں اب کیے پتہ چلے کہ وہ ٹھیک کہدر ہا ہے یا خطوصد ق دل کی علامت یہ کھی ٹی کہ جتناا سکے اختیار میں ہوگا،اس لئے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہو نگے کہ جو دنیا کے اندر ہوئے ہوگا،اس لئے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہو نگے کہ جو دنیا کے اندر ہوئے امیر گزرے ہو نگے امرا کے اندرانکا خار ہوگا مگر قیامت کے دن اللہ تعالی فقراء میں انکو خار فرمائیں گے اور کتنے لوگ ایسے ہو نگے کہ جو دنیا میں نان شبینہ کو ترسے تھے فاقوں میں زندگی گزارتے تھے مگر قیامت کے دن قارون کے ساتھ انکا حشر کر دیا جائے گا اس لئے کہ دل کی نیت انکی و بی تھی جوقارون کے دل کے اندر تھی تو یہ دل کی نیت پر مخصر ہے اگر ہمارے دل میں بیزیت ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کی معارفت کو حاصل کا ناچا ہتے ہیں اسکی محبت ہے اپ دل کولبر برز کرنا چاہتے ہیں عین ممکن ہے یہ ای نیت کو اللہ قبول کر کے قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی جماعت میں شامل فرمالے گا۔

#### اخلاص کی بات

فقیہ ابوللیث تمرقندیؒ ہے کی نے پوچھایہ ہم اخلاص کے بارے میں بڑا کچھ سنتے رہتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی مثال دے کر سمجھا کیں بیا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ مخلص کون ہوتا ہے؟ عجیب مثال سے انہوں نے بات سمجھائی فرمانے گئے تم نے بھی بحریوں کا چروا ہادیکھا؟ جی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے فرمانے گئے تم نے بھی بحریوں کا چروا ہادیکھا؟ جی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے

تواسکے اردگرد بحریاں موجود ہوتی ہیں تو یہ بتاؤکہ بھی اسکے دل میں یہ خیال گزراکہ میری اس عبات پرمیری بحریاں میری تعریف کریں گی، اس نے کہانہیں،اسکے دل میں خیال بھی بھی نہیں آیا ہوگا کہ اس عبادت پرمیری بحریاں میری تعریف کریں گی، فرمانے گئے کہ یہ خلص بندے کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں میری تعریف کریں گی عبادت کرتا ہے اسکے دل میں ذرا بھی یہ تو قعنہیں ہوتی کہ لوگ میری عبادت کی تعریف کریں، جیسے کسی کو بکریوں سے تعریف کی امیز ہیں ہوتی اس طرح اسکے دل میں بھی لوگوں سے کوئی امیز ہیں ہوتی اسکے دل میں بوتی ہوتی کہ جہا کہ اس جی عرف اسکی جزاء کھا ور ہے

#### ذرے کا یہاڑ

بیراورموتی و کیضے میں کتا جو باہوتا ہے، گر قیمت کے اعتبار سے کتازیادہ ہوتا ہے، جس عمل میں بھی اخلاص ہوگاوہ ہیر سے اورموتی کے مانند ہوگا، حضرت مجدالف باتی نے بید واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا مکتوبات معظ وضیحت کی با تیں ، قلم مھیک نہیں چل رہا تھا ، تو میں نے ہاتھ کے انگو شے کے ناخپر ذرااس کو تھیک کیا توسیا ہی لگ گئی ، فرماتے ہیں کہ میں لکھتار ہا کچھ دیر کے بعد مجھے قضا کے حاجت کی ضرورت محسول ہوئی تو جب میں بیت الخلاء میں گیا اور ضرورت سے فارغ ہونے کے لئے بیٹھنے لگا توا چا تک میر کی نظراس سیا ہی پزیڑ ی تو میر سے دل میں خیال ہوا کہ جس سیا ہی کو میں اللہ کے کلام اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اگر میں اپی ضرورت سے علیہ السلام کے فرمان کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اگر میں اپی ضرورت سے فارغ ہوا اور طہارت کے لئے پانی استعمال کرتا ہوں اگر میں اپی ضرورت سے کے اندر شامل ہوجائے گی ، یہ چیز مجھے ادب کے خلاف محسوس ہوئی ، میں نے فارغ میں نے تقاضے کو دبایا بیت الخلاء سے باہروا پس آیا ، اور پاک جگہ پراس سیا ہی کو میں نے دھولیا ، جیسے ہی یاک جگہ پردھویا ہی وقت الہام ہوا حمر مرہندی کو میں نے دھولیا ، جیسے ہی یاک جگہ پردھویا ہی وقت الہام ہوا حمر مرہندی

تیرے اس عمل کی وجہ ہے ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا، اب عمل کتنا حجونا ہے مگر چونکہ اخلاص تھا مغفرت کا سبب بن گیا۔

تين باتون كااهتمام

انسان دل میں نیت یہی رکھے کہ میں اللہ رب العزت کی فرما نبر داری والی زندگی گزار نا چاہتا ہوں اس لئے تین باتیں اللہ کے لئے خاص ہیں۔

(۱) ۔۔۔ ایک''رجوع'' کوشش کی جائے کہ ہمیشہاللّٰہ کی طرف رجوع رہیں گے اسے کہتے ہیں انابت الی اللّٰہ رجوع الی اللّٰہ منیبین البه ٹیم اناب بیانا بت ہمیشہ دل میں اللّٰہ رب العزت کی طرف ہو۔

(۲) دوسراا'' حتیاج'' کهانسان ضرورت کے وقت ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، کوئی بھی ضرورت ہوتی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے پروردگارے مانگے۔

(۳) اور تیسری چیز 'اعتاد' ، ہمیشہ اللہ رب العزت کے وعدول پرکوئی بھی کام کیا جائے اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے ،جس بندے کے یہ تین عمل فکیک ہوں گے ،اسکی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جاتی ہے، آج کے دور میں تین باتوں میں قول اور فعل کا تضاد بہت ہو گیا ہے ، پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں مگر کام آزا دلوگوں جیسے کرتے ہیں، زندگی ایسے گزارتے کہ ہیں جیسے ہم من مرضی کے مالک ہوں اور زبان سے کہہ بھی ویتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، بھئ جب کلمہ پرھ لیا تو ہماری مرضی تو گئی ،اب تو رب کی مرضی چلے گی ، ہماری مرضی نبیس چلے گی ، جو شریعت کا تھم ہوگا بس اب تو رب کی مرضی چلے گی ، ہماری مرضی نبیس چلے گی ، جو شریعت کا تھم ہوگا بس اب تو رب کی مرضی جلے گی ، ہماری مرضی نبیس چلے گی ، جو شریعت کا تھم ہوگا بس اب تو رب کی مرضی جلے گی ، ہماری مرضی نبیس چلے گی ، جو شریعت کا تھم ہوگا بس اب تا کی کوفضیات دیں گے۔

ذ راغور کریں

ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں اسمی ملک ہیں وہ ہماراما لک ہے اللہ تعالی کو بندول پراختیار بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے جوایک بندے کوغلام کے ادیر ہوتا ہے ، توغلام سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ ہربات میں وہ اپنے آتا کی بات مانے ، کیا ہم بھی اپنے پروردگار حقیقی کی بات ای طرح مانتے ہیں؟ توزبان ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بندے اللہ تعالی کے ہیں لیکن کام آزادلوگوں والے کرتے ہں، ہمیں این کوتا ہیاں نظر نہیں آتیں؟ باتی سب لوگوں کے اندر عیب نظر آتے ہیں،ای لئے کسی عارف نے کہا کہا ہے دوست تم لوگوں کے عیب اس *طرح* نہ دیکھوکہ جیسے تم لوگوں کے آقا ہو بلکہ اس طرح سے دیکھوکہ جیسے تم بھی کسی کے غلام ہو،دوسری بات کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الله رب العزت ہمارارازق ہےرزق دینے والا ہے لیکن دلول کواطمینان اس وقت تک نہیں آتا کہ جب تک کہ سب کچھا ہے یاس حاصل نہیں کر لیتے ، زبان سے کہتے ہیں یہ اللہ کے وعدے سے مگررزق کے معاملے میں جب تک آنکھ سے نظرنہیں آ جاتا کہ اب سب مجھے آ گیا ہے جیب میں موجود ہے اس وقت تک یقین نہیں ہوتا اس لئے جسب بندہ وینداری کی زندگی گزارتا ہے طالب علم بنتا جا ہتا ہے سب سے پہلے گھر والوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ کھاؤ کے کہاں ہے؟ سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے بات کہ اللہ رب العزت رزق کیے پہنچا ٹیں گے؟۔

ایک صاحب بیرون ملک میں طے وہ کہتے تھے کہ میں تقلید کوئیں مانتا، فلاں کوئیں مانتا، کچھ باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے یہ آپ لوگوں کواللہ اللہ کے سوااورکوئی کام نہیں؟ تو میں نے اسکے سامنے ہاتھ جوڈ کر کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کے واسطے قیامت کے دن یہی گواہی دے ویٹا کہ ان لوگوں کو اللہ اللہ کے سواکوئی کام ہی نہیں تھا، تو زبان صے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں، مگر ہمیں اس وقت تک یقین نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری جیب میں کچھ آنہیں جاتا۔

### فكرآ خرت

تیسری بات اللہ رب العزت سے ملاقات کے لئے تیاری کی ضرور تیں اس بات کوتو ہم سب مانے ہیں گرزندگی ایسے گزار نے ہیں کہ جیسے ہمیں مرناہی نہیں ہربندہ کیے گا کہ جی موت آئی ہے لیکن اگر پوچھاجائے کہ اسکی تیاری کئے گی؟ تو ہم میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑ انہیں کرے گا، تو ہمیں موت کی تیاری کس طرح سے کرئی چاہیے ہم نہیں کر پاتے دنیا ہی کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا انسان کے جسم کو بوڈ ھا کردیت ہے اور اسکی آرزؤں کو جوان بوتی جی جائی ہیں ہما تھا تھا ہیں ہم جا کہ جیسے برات والے گھر پہنچ گئے بادی کا موں کو جمیئے نہیں ہیں بیتو ایسا ہی ہوا کہ جیسے برات والے گھر پہنچ گئے سے اور لڑکی والے لڑکی کے کان گہیں سلوانے گئے ہوئے تھا ہی طرح کھڑے ہیں انسان کے لئے وقت آئے گا اور سب کچھ سمیٹ کر جانا پڑے گا۔

اچھاذرا سوچئے ایک مثال کہ اگر کسی دن ہم کام کرنے بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آگر کیے کہ ابھی اٹھ کرچلوفلاں شہرفلاں کام کے لئے جانا ہے اس وقت ہمیں کتنی مصیبت نظر آتی ہے کہ بار مجھے اسکام کوکرنا ہے اور بھی دوسرے کام ہیں اس پرموت کو قیاس کرو کہ جب ملک الموت آئیں گے وہ تو اچا تک کیکر چلے جائیں گے اس موت کی تیاری ہمیں اس زندگی میں کرنی ہے اسکے بلئے ہمیں کوئی الگے ہے وقت نہیں ملے گا

## اليحصسا لك كى علامت

ای لئے علماء نے لکھا کہ جواچھاسا لک ہوتا ہے اسکی تین علامتیں ہوتی ہیں (۱) ۔ وہ اپنے دل ہے دنیا کوٹھکرا دیتا ہے اور دنیا ہے نگاہیں ہٹا کر آخرت پر نگاہیں جمالیتا ہے،اسلئے کہ دنیا فانی ہے اورا یک ندایک دن ہمیں چھوڑ

كرجانا ہے تواس دھوكے والے گھرے اسكا دل كث جاتا ہے اور آخرت كى طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے، جب ایسی کیفیت ہوتو پھرانسان دنیا کے بیجھیے۔ نہیں بڑتا پھر دنیا اسکے پیچھے آتی ہے ، دنیا آخرت کے سائے کے مانند ہے سائے کے بیچھے بھا گو گے تو بیسا پیمھی نبیس ملے گالیکن آخرت کو بنا ئیں گے تو دنیا خود بخو د چیچیے آتی جلی جائے گی انسان کو بن مانگے دنیا تو مل سکتی ہے لیکن بن مانکے آخرت نہیں مل سکتی اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی۔ (۲)....وه موت کومحبوب مجھتا ہے،اورآج تو حالت پیرے کہ گھر میں اگر آ ب موت کا نام لے دیں تو عورتیں نام بھی سننا پندنہیں کرتیں اور ہارے ا کابرین کا پیچال تھا کہ موت کو یا دکرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے سیدنا عمر ّنے ا يك الكوشى بنوائى اوراس يرلكهوايا [ كفي بالموت واعظا] موت بى نصيحت کے لئے کافی ہےاورایک آ دمی کواس بات بر متعین کیا کہ مختلف محفلوں میں ساتھ ر ہوا در موقع کی مناسبت ہے موت کا تذکر ہ چھیڑتے رہا کروذ را سو چئے کہ کیا ہم بھی اپنی موت کو یا دکرنے کا کوئی ایسا اہتمام کرتے ہیں ،اسی وجہ ہے عفلت میں پڑجاتے ہیں تو سالک کی دوسری پہچان کہ وہ اپنی موت کو محبوب سمجھتا ہے، اسلئے حضرت عمرٌ نے صحابہ کرام کوفر مایا تھا جب رومی کو خط لکھا تھا کہ میرے ساتھ ۔ ایک ایسی قوم ہے جوموت کا پیالہ پینا اس طرح پسند کرتی ہے جیسے تم شراب کا بیالہ بینا پبند کرتے ہو، صحابہ گرام جب ملک الموت کود کھتے تھے تو کہتے تھے که کتنااح چامهمان آیا ہم تواتے عرصے ہے تمہاراا تظار کرتے تھے۔ (m) .... وه صلحا کامقبول ہو، یہا چھے سالک کی بہیان ہوتی ہے، آپ نے کچھلوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ علماء ہی پراعتراض کرتے رہتے ہیں ان کا تصوف میں کوئی حصدحاصل نہیں جنکو علماء ہے حسن طن حاصل نہیں ، اور یجھ لوگ علم کے بی مخالف ہوتے ہیں علم تو ذکر وسلوک کے راہتے میں رکا و بے نہیں بلکہ معاون ہوتا ہے ، چنانچہ حسن بھریؓ نے فرمایا کہ میں اور میرا ایک اور رابھی ہم ا سیجے

سلوک کے راہتے پر چلے ،لیکن اللہ تعالی نے میرے لئے منزل زیادہ آسان كردى كيول كه ميس علم ميس اينے بھائى سے بڑھا ہوا تھا توصلحا ميس مقبول ہو، وہ مراد بنے جیے سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم آلگی کے مراد بنے جیسے سیدنا عمرضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہے اور جیسے امیر خسر وٌخواجہ نظام الدین اولیاءً کی مراد ہے ،ائے شخ ان سے اتنا خوش تھے فرمایا کرتے تھے که اگر شریعت ا جازت دیتی که دو بندوان کوایک قبر میں دفن کیا جائے تو میں وصیت کر جاتا کہ مجھےاور امیر خوسر وکوایک ہی قبر میں دنن کیا جائے ،حضرت مرز ا مظہر جان جاناںؑ نے قاضی ثناءاللہ یانی پٹ کے متعلق بھی ای طرح کے الفاظ کے ہں فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن رب کریم نے مجھ سے یو چھا بکہ تو میرے باس کیالایا تو میں ثناءاللہ کو پیش کر دوں گا،تو اول تو مراد بنے اورا گرنہیں بن سکتا تو کم از کم مرید تو ہے ،ارادت تو دل میں ہو،آج کے دور **میں تو ار**ادت بھی خالی خولی ہوتی ہے،مرید حاہتا ہے کہ میں پیر بن کررہوں اور پیر سے توقع کرتا ہے کہ وہ مرید بن کر رہے ارادت چوں کہ پختہ نہیں ہوتی اسلئے بہت سارے فیوضات ہے انسان محروم ہاجا تا ہے۔

#### عجيب واقعه

کتابوں میں ایک عجیب واقع لکھا ہے ایک بزرگ تھے ان سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے، وقت کے بادشاہ کوخطرہ ہوا کہ اسکے مریدین زیادہ ہوتے جاری ہیں، کہیں ایسانہ ہوکہ تیرے لئے کوئی خطرہ تو اس نے انہیں بلاکر پوچھا بزرگ نے کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ یہ جو بھیڑجمع ہے آسمیں مریدین تھوڑے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں نے ساہے کہ لاکھوں آکے چا ہے والے ہیں، فرمانے گے کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے ایسا نہیں اس نے کہا کہ نہیں میں وخرد دیکھتے ہیں کہ بینکاروں روز آتے جاتے ہیں نہیں اس نے کہا کہ نہیں ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ بینکاروں روز آتے جاتے ہیں کہ بینکاروں روز آتے جاتے ہیں

عمل سے زندگی بنتی ہے

انہوں نے کہا کہ جناب ایسانہیں ہے میر بو اس میں کل ڈیڑھم ید ہیں، تو جب ڈیڑھ مرید کہا تو با دشاہ بھی حیران کہا کہ بیدلا کھوں کا مجمع اورآ ہے کہتے ہیں کہ ڈیڑھم پدانہوں نے کہا کہ جی ہاں ،اس نے کہا کہ جی میں نہیں ما نتا ہزرگ نیکہامیں آپ کوطریقہ بتاویتا ہوں چیک کرنے کا آپ آ زمالیں، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کوایک ترکیب بتائی توبادشاہ نے اعلان کروایا کہ حتنے بھی انگے تعلق ر کھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کے فلاں جگہ جمع ہوجا کیں لاکھوں کا مجمع اب وہاں پر بادشاہ نے بیراعلان کیا کہ بھی دیکھواس شخ سے ایک ایس غلطی ہوئی کوتا ہی ہوئی کہ جسکی وجہ ہے آج انگولل کرنا ضروری ہے ہاں اگرا نکے بدلے کوئی اپنی جان پیش کرسکتا ہے تو پھر ہم انکومعافی دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں،اب کون ہاتھ کھڑا کرے وہیں سے لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھوڑے ے رہ گئے اس نے کہا کہ بھئ ہے کوئی جوائلی جگہ برایخ آپ کو پیش کرے تو ایک مردآ گے بردھااورانے کہا کہ جی ہاں آپ بے شک مجھے قتل کردیں اور میرے شنخ کوآپ جھوڑ دیجئے، چنانچہ بادشاہ نے خیمہ لگایا ہواتھا اور خیمہ کے اندرایک بری بھی بہنیائی گئی چنانچہوہ اس مرید کوجو کہتا تھا کہ مجھے آپ بےشک قتل کردیں اسکواس خیمہ میں پہنچادیااوراس بندے کی بجائے وہاں جا کراس كرى كوذ ع كرديا كيا جب بكرى كاخون بابر فكلاتوسار ، افراد نے ويكهاك بندے کوتو قتل کردیا گیا، اب خوف وھراس اور بڑھ گیا پھراس نے اعلان کیا کہ بھی ایک ہندے کی اور ضرورت ہے کوئی اور ہے دوسراجوایے آپ کو پیش كراب توخون بهي د كيه يك تقاب كون ايخ آپ كوپش كرتا، چنانچيسب خاموش جب باربار بوچھا تو آیک عورت نے کہا کہ جی ہاں میں بھی اپنی جان پیش کرتی ہوں مجھے قتل کرلواور میرے شیخ کوتم جھوڑ دو،اس کے بعد پھر کسی اورنے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تو شیخ نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ آپ کولا کھوں کا جمع نظرآ تاہے مگرمیرے مریدتواس میں ڈیڑھ جی ہیں، بادشاہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک

ہمردگی گواہی پوری اور عورت کی آدھی تو آپ نے ٹھیک کہا کہ مرد پورامریداور عورت آدہی مرید تھا عورت عورت آدہی مرید تھا عورت پوری مرید تھی کہ جس نے خون آئی آنکھوں ہے دیکھا اور پھرائی جان دینے کے لئے تیار ہوگئی تو ارادت کہتے تو ہیں، مگرارادت کی پختگی آج ہرایک کو حاصل نہیں ہے، ای بنا پر پھر متصود ہرایک کو حاصل نہیں ہوتا چنا نچے تین با تیں لو ہے کی لکیر ہیں انکوا پے سینوں پر لکھ لیجئے ہمیشا نکوسے پائیس گے۔

لوہے کی لکیر

سال اسکے ظاہر کو منوار دیا کرتے ہیں، آج کل کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ تعالی اسکے ظاہر کو منوار دیا کرتے ہیں، آج کل کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ رکاوٹ ہے اوروہ رکاوٹ ہے بدرکاوٹیں آئ لئے ہیں کہ من میں خرابیاں ہوتی ہیں، جو بندہ اپنے من کو صاف کر لے گا ایک وقت آئ گا کہ اللہ تعالی سب رکاوٹوں کو دور فرمادیں گے، ناموافن حالات کو اللہ تعالی موافق بنا دیں گے، تو پہلی بات کہ جو بندہ اپنے باطن کر درست کر لیمتا ہے اللہ رب العزت اسکے ظاہر کو کھی درست فرمادیے ہیں۔

....(۲) دوسری بات جو بنده این آخرت کوسنوار لیتا ہے الله رب العزت اسکی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں ،

سر الترا ہے اللہ تعالی اس کا معاملہ گلوق کے ساتھ درست فرمادیے ہیں آج سر لیتا ہے اللہ تعالی اس کا معاملہ گلوق کے ساتھ بھی درست فرمادیے ہیں آج سوچتے ہیں نو جوان کہ جی میں کیا کروں چہرہ پرسنت سجا دُن گا امی ناراض ہو جا گئی، ابو ناراض ہو جا کئی ، ابو ناراض ہو جا کئی شریعت کے معاملہ میں اللہ رب العزت کی رضا سب سے پہلے ہے لاطاعة المحلوق فی معصبة المحلوق

اللّذرب العزت کی اطاعت سب سے پہلے ہے خاوند کہتا ہے کہ دعا کرو ا بیوی دین کےمعالمے میں ہم سے کوتعاون نہیں کرتی ، بیویاں کہتی ہیں دعا کرو دین کےمعاملے میں خاوند ہمارا ساتھ نہیں دیتے لیکن ایسی بات نہیں ہوتی اگر بیرمیاں یا بیوی اینے تعلق کواللہ کے ساتھ ٹھیک کرلیں اللہ تعالی اسکے اور مخلوق کے معاملے کوخود بخو دٹھیک کردے گا، چوراینے اندر ہوتا ہے ہم اسے کسی اور جگہ ڈھونڈھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نظرآ تا ہے کہ بداولا دٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اولا دمیں چورنہیں ہے، چور ہمارے دل کے اندر ہے، ہم اگرایے آپ کوسو فیصد شریعت کے اوپر جمالیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اورمخلوقات کے درمیان کے تعلقات کو درست فر ما دیں گے اور اگر ہم پہلیں کہ جی ہم تو جیسے ہیں سو ہیں بس اولا دٹھیک ہو جا کیں ویسے بھی تو اولا دٹھک نہیں ہوتی ہمارے ایک بزرگ تھا نکے پاس ایک بندہ اینے بیٹے کوکیکر آیا حضرت جی دعا کروکہ یہ میرا بیٹا نیک بن جائے اور وہ معصوم دودھ پتیا بچہ انہوں نے اس کے چہرہ پر ہاتھ پھیر کر کہا، اچھاہم دعا کرتے ہیں کہ پہلے اللہ باے کوئیک بننے کی تو فیق عطا

تصوف كايبلاقدم

یا در کھیں جوانسان اللہ را العزت کے خلاف بغاوت کاعلم بلند کرتا ہے کھراللہ رب العزت اس کی دنیا کوجھی بربا دکر دیتا ہے تو تصوف وسلوک کا پہلا قدم یہ کہانسان حتی الوسع کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی نافر مانی نہ کرے اسکا مطلب ہی ہے کہ دل میں اسکا مطلب ہی ہے کہ دل میں نیت یہی رکھے اگر کسی وقت نفس غالب آئے ، شیطان بہکائے اور گناہ کروائے تو فورا تو بہ کے ساتھ ، اس نیت کا ارادہ کرے نیت ہروقت دل میں کہی رکھے کہ میں نے اپنے رب کی نافر مانی نہیں کرنی ہے ، اسلے گناہوں کی

وجهة آج روحاني حالتيس بهت زياده ابتر ہو چکي ہيں،

## حضرت مرزامظهر جان جانالًّ

ہارے سلسلہ ء عالیہ کے بزرگ تھے مرزا مظہر جان جاناں ہوے ہی با خدااورصاحب کشف بزرگ تھےان کے بارے، میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت مرزاصا حب جیبیا صاحب روحانیت مخف مجھے بوری دنیا میں نظر نہیں آتا،شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھتے ہیں انہوں نے آینے گھر کے ساتھ مسجد بنائی ہوئی تھی وہ روزانہ کی نمازیں توباجماعت وہاں پڑھتے تھے البتہ جمعہ پڑھنے کے لئے وہ دہلی کی جوجامع مبجد ہے وہاں حاما کرتے تھے چتلی قبر میں حضرت کا گھر تھااور چندسوقدم کے فاصلے ہے وہ معجدتھی جامع مسجدتو چونکہ حضرت با ہزئبیں نکلتے عصاس لئے مریدین ملنے کے لئے ویکھنے کے لئے تر یاکرتے تھے، جمعہ کے دن صرف آتے تھے اس لئے ملنے والے ان سے ل لینتے تھے مگروہ کیا کرتے کہ جیسے بی مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے تواپنے چبرے کے اوپر کپڑالے لیتے تھے رومال لے لیتے تھے،اب جولوگ دیکھنے والے تھے وہ بے جارے اور پریشان ہوتے توا نکاایک خادم تھااس نے ایک دن یو چھالیا کہ حضرت لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اورآ یکادیدارکرناچاہ تے ہیں اورآ پ کامعاملہ یہ کہ آپ چھودن تو باہر نکلتے نہیں اورا گرساتویں دن نکلتے ہیں تو اپناچرہ ہی چھیا لیتے ہیں تو انہوں نے خادم کو بلایا اور وہی اپنار و مال اس کے سریر ڈال دیا، خادم نے توجیخ ماری اور بے ہوش ہوگیا جب ہوش میں آیا تو یو جھا کہ بھی کیا بنا تواس نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے میرے سریررومال ڈالامیں نے لوگوں کی طرف دیکھاتو مجھے مسجد میں چندانیان نظرآئے اور ہاتی کتے بلی پھرتے ہوئے نظرآئے ان کی روحانی شکلیں جو گناہوں کے سبتھیں وہ انگونظر آتی تھی تو مرزاصا حب نے فرمایا کہ

دیکھویہ کیفیت ہے میری اس وجہ سے میں اپنے چہر۔ رکو چھپالیتا ہوں کہ میری
نظر ہی نہ پڑے مجھے کی سے بدگمانی نہ بیدا ہو، تو تصوف وسلوک کا نچوڑیہ کہ ہم
اپنی پوری زندگی شریعت وسنت کے مطابق بنا کیں سرسے لے کرپاؤں تک ہم
اپنے رب کی فرما نبرداری والی زندگی کواختیار کریں ،یہ تمنا اپنے دل میں
ہروقت رکھیں ورنہ گنا ہوں کا وبال ہمیں اپنی زندگی میں خود بھی دیکھنا پڑے گا،

تین گناه گنا ہوں کی جڑ

تین گناه تمام گناہوں کی بنیاد ہیں

(۱)سب سے پہلا گناہ' تکبر' بیرماں ہے پھرعجب خود پبندی بیسب اس تکبر کے اندر سائی ہوئی ہیں ،عرش کے او پر اللّدر ب العزت کی نافر مانی اس گناہ کی وجہ ہے ہوئی شیطان نے تکبر کیا۔

(۲) دوسرا گناہ '' حرص'' یہ جورص ہے بہت بری مصیبت ہے نو جوان میں جو شہوت ہوتی ہے اب میں جو شہوت ہوتی ہے اب الک جو شہوت ہوتی ہے اب الک آ دمی کا نکاح ہوگیا ہوی نیک ہے محبت کرنے والی سیلبذا اس کی گھر کی زندگی خوثی ہے گزرنی چاہیئے ، گرنہیں اس کی نظر کی اور پرہے ، کس وجہ ہے حرص کی وجہ سے ،حضرت آ دم الطفیلا سے جو بھول ہوئی تھی جنت میں اس کی بنیاد کیا بی تھی ؟ حرص ، یہا چھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے ،ان کے دل میں بیتا کہ جھے بمیشہ جنت میں رہنے کا موقعہ ملے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو۔
یہ تھا کہ جھے بمیشہ جنت میں رہنے کا موقعہ ملے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہو۔
مظاف ، یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا کی خوب سے ہوتا ہے ،اور سب سے پہلائل کا جو گناہ ہوا کی خوب سے ہوتا ہے ،اور سب سے بہلائل کا جو گناہ ہوا کی خوب سے ہوتا ہے ، اور سب سے بہلائل کا جو گناہ ہوا کی خوب سے ہوتا ہے ، اور سب سے بہلائل کا جو گناہ ہوا کی کی خوب سے ہوتا ہے ، اور سب سے بہلائل کا جو گناہ ہوتا ہے ، اور سب سے بہلائل کا جو گناہ ہوتا ہے ۔

ان تین گناہوں ہے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں، تویہ تین گناہ بنیاد ہیں ان گناہوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے عمر

گذرتی جاتی ہے اورانسان گناہوں کو جھوڑنے کی بجائے گناہ کی عادت میں پختہ ہوتا جلاحا تاہے۔

### بوڑھوں کے لئے عبرت

سیدناعر ایک دفعہ نبی العلیٰ کی خدمت میں پیش ہوئے تو کیادیکھا کہ نبی العلیٰ کی مبارک آکھوں ہے آ نسوئیک رہے ہیں عمر بروے پریشان ہوئے اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رورہے ہیں؟ تو نبی العلیٰ نے ارشادفر مایا کہ ابھی میرے پاس جرئیل آئے تھاوروہ آکر مجھے کہنے بگے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے اسکے بال سفید ہوجاتے ہیں اس بوڑھے کو مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، تو میں اس بات پررور ہاہوں کہ اللہ تعالی کوتو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بوڑھے کو اللہ کی نافر مانی کرتے کیوں حیا نہیں آتی۔

اس لئے ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کونصیحت کی کہ بیٹے! گناہ نہ کراللہ سے حیا کراورا گراللہ سے حیانہیں تو مخلوق سے حیا کرادرا گرمخلوق سے حیانہیں تواہیے آپ کو جانوروں میں شار کر،

## کامیابی کے تین گر

آج کی پہلی محفل میں تین باتیں آپ اپ دلوں میں محفوظ کر لیجئے کہ

(۱) سمالک کامیاب تب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گناہوں سے بیخے

کے لئے اللہ کاخوف موجود ہو، جو بندہ کہے کہ جی میرے دل میں اللہ کا برا اخوف موجود ہو، جو بندہ کیے کہ جی میرے دل میں اللہ کا برا خوف موجود ہو، کیاہ کا ارتکاب کرے سمجھ لوکہ یہ غلط بیانی کررہا ہے اللہ تعالی کے خوف کی پہچان یہ کہ انسان نافر مانی سے فی جاتا ہے۔ ہو اللہ تعالی کے خوف کی پہچان یہ کہ انسان نافر مانی سے فیکے جاتا ہے۔ (۲) سد دوسری بات کہ ایک آدی دل میں اللہ رب العزت سے نیک امیدیں

ر کھے اور نیک امیدر کھنے کی پہچان کہ بندہ ہروقت عبادت میں مشغول رہے جو کہے کہ جی جھے اللہ سے بڑی نیک امیدیں ہیں اور نمازیں بھی پوری نہ پڑھتا ہو، توسمجھلو کہ اسکی امید غلط ہے۔

(۳) .....اورتیسری بات به که اس بند ہے کو ہروقت الله رب العزت کا بھیان نصیب رہے، یا در کھیں ہر چیز کی بھیان ہوتی ہے محبت کی بھیان دھیان ہوتا ہے، کسی کومجت ہوگئی ۔ تو ہروقت اس کا خیال رہے گااس کا دھیان رہے گا، وہ بندہ آپ کوسوچوں نی گم نظر آئے گا، الله تعالی ہے بھی محبت کرنے والوں کا بہی معاملہ ہے، وہ بھی ہروقت الله تعالی کی سوچوں میں گم ہوتے ہیں الله کے خیال میں، الله تعالی کے دھیان میں، وہ آپ کو گم نظر آئیں گے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ لیٹے بیٹھے چلتے بھرتے ہروقت ہم اپنے دل میں اپنے رب کا دھیان رکھیں۔

# نا کامی کی تین چیزیں

تین چیزیںایمان ضائع ہونے کا سبب بنتی ہیں دیریں بہا ہے۔

(۲) .....اوردوسری بات ایمان کے سلب ہونے کے بارے میں متفکر رہیں جوانسان ایمان سلب ہونے سے بے پرواہ ہوجا تا ہے ایمان وہ ایمان سے تی مرتبہ محروم ہوجا تا ہے بھی جب ایک آدمی کو دھیان ہی نہیں کی چیز کا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے گی، اس لئے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زندگی بحران کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے گرموت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کردیاجا تا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ قرب قیامت میں ایساوقت آئے گاہیان سے خالی ہوگا، اس واللہ ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی ؟ کہ شک بیدا کرنے والی با تیں اس زمانہ میں عام ہوجا کی کی وجہ کیا ہوگی ؟ کہ شک بیدا کرنے والی با تیں اس زمانہ میں عام ہوجا کی گی ، بھی ایک جس کی دین کی گی ، بھی ایک بندے کے ایمان کو ضائع کردیتا ہے۔

خلاصة كلام

ہمارے مشالخ نے کہا کہ تمام آسانی کتابوں کا اگرنچوڑ نکالیس تو تین باتیں بنتی ہیں

(۱)......بہلی بات کہانسان کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ رب تکاہو، تا کہ وہ گیاہوں ہے <del>ہوگا سکے۔</del> (۲) .....اوردوسری بات که بندے کے دل میں الله تعالی سے امیداس کےخوف ہے بھی زیادہ ہوں

(۳).....اورتیسری بات که انسان اینے بھائی کے لئے وہی پیند کرے جوایے لئے پندکرے۔

اب بتائیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے، ہم کسی کی کیوں كرتے ہيں؟ ہم حاہتے ہيں كوئي ہمارے ساتھ جھوٹ بولے ہم كيوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی وعدہ خلافی کرے،ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ہم جائے ہیں کوئی ہماری عزت کی طرف بری نظرا ٹھائے ،ہم کیوں کسی کی عزت کی طرف بری نظراٹھا ئیں؟ تو جوہم اینے لئے پیند کرتے ہیں وہی ہم اینے بھائی کے لئے پند کریں اور یہ چیزیں تب نصیب ہوٹی ہیں جب انسان کی نیت کے اندراخلاص ہوان سب کادارومدارانسان کی نیت برہے میمارےایک بزرگ جوبڑے مشائخ میں ہے گذرے ہیں انہوں نے پنجانی میں عجیب وغریب اشعار کے توایک شعر ہمارے اس مضمون کے ساتھ بہت منا فقت رکھتا ہے لیکن ہمار ہے گئی دوستوں کو پنجا بی سمجھ میں نہیں آئی گی تا ہم کچھ اس کاار دور جمه کرنے کی کوشش کی جائے گی فرماتے ہیں۔

جتی ستیا*ں ر*ب مل داتے مل دادادان حسیا نوں

لوگ کہتے ہیں کی جی میاں ہوی کاتعلق اللہ تعالی کی معرفت میں رکاوٹ ہےوہ کہتے ہیں کہاگر بھائی بہاز دواجی زندگی ہے ہٹ کرزندگی گزارنے ہے رب ملتاتویہ جوشی جانور ہوتے ہیں پھران کو بپل جایا کرتاا تکی از دواجی زندگی کوئی نہیں ہوتی۔

سرمنایان ربل دان تے ال داسسانو اگرسر ندا دینے سے رب ملتا تواک بھیڑ ہوتی ہے جس کے سریر بال نہیں ناتے دھوتے رب مل داتے مل دا کمیا مجھیا نو نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھرمچھلیوں کواور پکھوے کورب مل جاتا۔ رب مل داتے مل دانیتا اچھیا نوں

الله تعالی تواچی نیت والے کوملتاہے، ہم اپنی نیت اچھی کریں، ہرایک کے بارے میں ہماری نیت فیرخواہی کی ہو،کوئی برابھی کرے ہم اسکے ساتھ اچھا کریں۔

## مؤمن کیسے زندگی گذارے

حضرت عیسی النایا کوکی نے براجھلاکہا آپ نے اسکے ساتھ اچھائی کامعالمہ کیا تود کیھنے والا بڑاج ان ہوا، حضرت اس نے ایس برتمیزی کی اور آپ استے ایحھا خلاق سے بیش آئے فرمایا کل الماء ینرشح بما فیہ ہربرتن کے اندر موجود ہوتا ہے، اسکے اندر شرتھا شر نکلا اگر ہمارے اندر اللہ نے جر ڈالی ہے تو ہم تو خیر کی بات ہی کریں گے، تو نیت صاف ہوا چھی ہو، کی کے بارے میں بری نیت نہ ہو، یہ جو ہوتا ہے کہ فلاں کے بارے میں دل میں کینہ، یہ چیز انسان کے دل کوسیاہ کردیتی ہے اور لوگ کہتے ہیں۔ کہ جی فلاں نے زیادتی کی اب ہمارے دل میں اس کے بارے میں دل میں کینہ نہ ہوتو اور کیا ہو؟ کہنہ کی اب ہمارے دل میں اس کے بارے میں دل میں کینہ نہ ہوتا اور کو کہ ہوگا کینہ تو ای بارے میں ہوگا جو برائی کرے اسکے ہوتو اور کیا ہو؟ بھی اور کے جو برائی کرے اسکے بارے میں ہوگا جو برائر ہے مؤمن کی عظمت یہ ہے کہ جو برائی کرے اسکے بارے میں ہوگا جو برائر کے مؤمن کی عظمت یہ ہے کہ جو برائی کرے اسکے بارے میں ہوگا جو برائی کر معفرت ہوتی ہوتی ہوائے چندا کے کے معاف کردے۔

اس کے لیاتہ القدر میں ہر گنہگار کی مغفرت ہوتی ہے سوائے چندا کی کے جن میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، اللہ تعالی شب قدر میں بھی اسکی مغفرت نہیں فر مایا کرتے ، کوئی کتنا ہمارے ساتھ برا کیوں نہ کرے، زیادتی کیوں نہ کرے، ہم اس مؤمن کے بارے میں دل میں کینہ نہ

عمل سے زندگی بنتی ہے

ر تھیں ،اللہ کے لئے معاف کردیں ،اس کی پھر برکتیں دیکھئے ،تو نیت میں جب اخلاص ہوتا ہے پھرعمل بھی قبول ہوجاتے ہیں ، پھراللہ تعالی فیض جاری فرمادیا کرتے ہیں،

آج مدارس توبهت بنت بين مرسب مدارس كافيض تو آ كينبيس جلنا مم نے دیکھائتی عمارتیں بی ہوئی ہیں اجاڑنظرآتی ہیں ایک جگہ عمارت بنائی مدرسہ کی نیت سے اورآج اس کے اندرانگریزی اسکول چل رہاہے تو ہرا دارے کوتو قبولیت نہیں ہوتی کیوں؟ اخلاص نیت کی وجہ سے فرق آ جا تا ہے، ایک ہوتا ہے عربی کا ہم ایک ہوتا ہے اردوکا ہم ،عربی کا جو' ہم' ہے اسکا مطلب' فقم' ہوتا ہادراس ہم سے مہتم بناہے کہ جس کے دل میں عم ہواورایک اردوکا''ہم'' کہ ہم ہی ہم ہیں ،تواردوکا ہم ہوگا توادارہ گیا، اور عربی کا ہم ہوگا توادارہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا ، ہمارے اکابرین علائے دیو بند کی زند گیوں کو دیکھیں ایک ایک کی زنگی میں ایباخلوص ملتاہے کہ انسان جیران ہوجا تاہے اورای وجہ ہے ان كافيض بورى دنياميں جارى مواہے آج آپ كہيں ھلے جائيں آپ كو ہرجگہ علائے دیوبند کے فرزند بیٹھے دین کا کام کرتے نظرآ ئیں گے۔

> بیعلم و ہنر کا گہوا رہ تا ریخ کا وہ شہ یا رہ ہے ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرویہاں مینارہ ہے عابد کے یقیں سے روش ہے سا دات کا سیاصا ف عمل آتکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایبا تا جحل کہساریہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں اس کاخ نقیری کے آگے شاہوں کے مل جھک جاتے ہیں

تو پی تظمتیں ملتی ہیں اخلاص نیت کی وجہ سے ہمارے وہ فر دجودین ادارے چلارہے ہیں وہ ذرامتوجہ ہوں اس کوغم بنائیں هم نه بنائیں غم بنائیں اللہ سے تہجد عمل سے زندگی بنتی ہے ۔ • • • •

نیت کی اہمیت

میں مانگیں نمازوں کے بعد مانگا کریں، جب دل میں غم ہوگا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ہوگی، تو آج کی اس محفل میں ایک تو ہم دلوں میں بینیت کریں کہ ہم ہرمعا ملے میں اپنی نیت کو خالصتا اللہ کے لئے کریں گے، اور دوسری بات کہ ہم کسی کے بارے میں کیے نہیں رکھیں گے اور تیسری بات کہ ہم ہمہتن اللہ تعالی کے دھیان مین زندگی گذاریں۔

اوآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

